





#### اجالي فرسك



## <u>جُلدِ چَهَائِث</u>

- 🕕 الله كاذكر كثرت سے كريں
  - ا جشن آزادی کیاہے؟
    - جهيزاورواماد
    - ا هاظت نظر
    - ۵ مفاظت زبان
    - 🕈 حقوق القرآن
    - 🖒 خواتين کي تفريخ
    - ۸ دینداری کے تقاضے
      - ٩ ريي جماعتيں

# عرض ناشر

فقیہ العصر مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے مواعظ نے ہزاروں بلکہ لاکھول انسانوں کی زندگیوں میں انقااب ہر پاکر دیا جس مواعظ نے حضرت والا کے مواعظ پڑھے، وہ متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکا۔ وہ لوگ جو اب تک نافر مانی اور گناہوں کے دلدل میں بھینے ہوئے تھے، حضرت والا کے مواعظ پڑھ کرا ہے گناہوں تائب ہو گئے اوران کی زندگیاں پرسکون ہوگئیں۔ ان کے گھروں سے گناہوں کے آلات نکل گئے اوروہ گھر چین وسکون کا گہوارہ بن گئے۔ اب کے مواعظ علیحہ و ملیحہ و کتا ہوں کا گہوارہ بن گئے۔ اب تک حضرت والا کے بیمواعظ علیحہ و ملیحہ و کتا ہجوں کی شکل میں شائع ہو اب تک حضرت والا کے بیمواعظ علیحہ و ملیحہ و کتابی شکل میں منظم کر دیا جائے تاکہ ان سے فاکمہ اُٹھانا آسان ہو جائے۔ چنانچ " خطبات الرشید" کے نام جائے تاکہ ان سے فاکمہ اُٹھانا آسان ہو جائے۔ چنانچ " خطبات الرشید" کے نام سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ بیاس کی چوتھی جلد ہے۔ ان شاء اللہ تعالی بقیہ جلد یں بھی رفتہ رفتہ جلد وجود میں آ جائیں گی۔ اللہ تعالی حضرت والا کے فیض کو قیامت تک جاری درکھے اور ہم سب کواس سے فائدہ اُٹھانے کی تو فیتی عطاء فر مائے۔ آسین

# فهرست مضامین

| صفحہ       | عنوان                                                   |    |
|------------|---------------------------------------------------------|----|
|            |                                                         | ğ  |
| 10         | الله کا ذکر کشرت سے کریں                                |    |
| 14         | وجبر تاليف                                              | ** |
| 14         | حفزت مولا نامفتي محمد شفيع صاحب رحمه الله تعالى كا تأثر | *  |
| ři         | علماء کی ایک غلط قبمی کا از اله                         | *  |
| rr         | علم كى تعريف قرآن كى نظريس                              | *  |
| 414        | مخصیل تقویٰ وخشوع کے طریقے                              | *  |
| 1"1        | اذ کار واشغال کی حقیقت                                  | *  |
| ~~         | محشاق المبير كے حالات                                   | *  |
| 77         | حقیقی مؤمن کی علامت                                     | *  |
| <b>r</b> 4 | فرض کی دونشمیں                                          | *  |
| ۳۸         | حقیقت علم منکشف ہونے کا طریقہ                           | *  |
| ۴۰,        | خنگ ولول سے ایک سوال                                    | *  |
| ۲۳         | ماضی قریب کے خدام دین                                   | *  |
| ٦٣         | تبلیغ کی شرط اوّل                                       | *  |
| רא         |                                                         | *  |
| ۲۳         | اشكال                                                   | *  |
| ۲۳         | الزامی جواب                                             | *  |

| صفحه        | عنوان                          |   |
|-------------|--------------------------------|---|
| ٣٦          | عقیق جواب                      | * |
| <b>/*</b> 9 | جشن آ زادی کیا ہے؟             |   |
| ar          | هر آ زادی محمود نبی <u>س</u>   | * |
| ٥٣          | ہر پابندی ندموم نہیں           | * |
| ۵۵          | نیک بندوں کی کیفیت             | * |
| ra          | اچھائی کا معیار                | * |
| ۵۷          | حصول راحت                      |   |
| ۵۸          | نعمت کی پیچان                  | * |
| ٧٠          | رب کی رضا کیے حاصل ہو؟         | * |
| 41          | عقل ونقل كاقطعى فيصله          | * |
| NI.         | ورس عبرت                       | * |
| Ala         | مسلمانوں کے کرتوت              | * |
| 417         | مصائب کوآ زادی سے بدلنے کانسخہ | * |
| ۵۲          | حقیقی وشمن                     | * |
| AF          | ہے دین معاشرہ                  | * |
| ۷۰          | حقیقی آ زادی                   | * |
| ۷۱          | بندگانِ ہوں                    | * |
| ٣,          | د نیاطلبی کا انجام             | * |
| 24          | جهيراور داما د                 |   |
| ۸۰          | حب دنیا کا علاج                | * |

| صفحه | عنوان                                 |   |
|------|---------------------------------------|---|
| ۸۰   | نیزمی کمیر                            | * |
| ΑI   | مسئلہ بتانے کے فائمہ ہ                | * |
| Ar   | جهيز كا مسئله                         | * |
| ۸۳   | حعنرت عكيم الامة رحمدالله تعالى كاقصه | * |
| ۸۳   | والد کی ممافت                         | * |
| ۸۳   | حب مال كا ويال                        |   |
| ۸۵   | جہزرویے کی وجہ سے محبت یا خوف؟        | * |
| ۸4   | ہدیہ جائز ہونے کی شرط                 |   |
| ۸۸   | عجيب محبت؟                            | * |
| ۸۸   | جہیزے دراشت ختم خبیں ہوتی             | * |
| Λq   | جہنر کی بجائے نفقدی دیں               | * |
| q.   | نقتری دینے کے فاکدے                   | * |
| 91"  | جہنر جمع کرنے والوں کومشورہ           | * |
| 914  | وسعت رزق كانسخة المبير                | * |
| 45   | جهیز میں چکی ویں                      | * |
| 44   | چکی پینے کے فائدے                     | * |
| 94   | مالداروں کے ہال کثرت بنات کی حکمت     |   |
| 92   | عالم کولڑ کی دینے کے فوائد            | * |
| 9.4  | عالم کولژ کی سوچ سمجھ کر دیں          | * |
| 49   | آ مُعارُ كُول ك والدكا قصه            |   |
| J++  | دین مقصود ہے                          | * |

| صفحه | عنوان                                                 |   |
|------|-------------------------------------------------------|---|
| 108  | مسکین شوہر مالدار بیوی                                | * |
| 108  | چند مثالیں                                            | * |
| 100  | 🛈 رسول الله صلى الله عليه وسلم                        | * |
| 100  | 🗨 حفرت شاه شجاع کر مانی رحمه الله تعالیٰ کی صاحبز ادی | * |
| 1+4  | زاہدہ کے قصے پراشکال کا جواب                          | * |
| 100  | 🕝 نواب صدیق حسن خان بھو پالی رحمہ اللہ تعالیٰ         | * |
| 1•Λ  | 🕜 مولا نا كما نذر جلال الدين حقاني                    | * |
| 1+9  | عجيب حكمت                                             | * |
| 11+  | کرچھلی چلانے کی وجہ                                   | * |
| 111  | عالم پرافتراءالله ورسول پرافتراء                      | * |
| 1194 | عالم اپنی جیب ہے مسائل نہیں تکالتا                    | * |
| 110  | کڙ وي گو لي                                           | * |
| 110  | کژوی روٹی                                             | * |
| 119  | ضميمه                                                 | * |
| 119  | ایک سبق آ موز شادی                                    | * |
| ITT  | دعوے آسان عمل مشکل                                    | * |
| 110  | دستور الېي                                            | * |
| 182  | حفاظت نظر                                             |   |
| 100  | زمدی حقیقت اوراس کا طریق مخصیل                        | * |
| 111  | حصول رزق كا وظيفه                                     | * |

| صفحہ  | عنوان                                               |       |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|
| ırr   | نظر كاصحيح استعال                                   | *     |
| 184   | نظر كاغلط استعال                                    | *     |
| 11-5- | ونیا کی حسیناؤں کی حقیقت                            | **    |
| 18484 | ایک عجیب دعاء                                       | *     |
| ۳۱۴   | ويداراللي كانسخه                                    | *     |
| ١٣٠٠  | تقویٰ کی گاڑی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ | *     |
| ıra   | استنعال نظرة مئينه دل كالمظهر                       | *     |
| 1172  | سب سے بڑا ہے وقوف                                   | *     |
| IPA   | آتھوں کے قدرتی اسپرنگ                               | -> -  |
| 17~9  | مجلس خاص اور جلسه عام میں فرق                       | *     |
| 44ا   | نظر بدے حفاظت                                       | *     |
| امهاؤ | يه جوانی کب تک                                      | *     |
| 100   | حفاظت نظر كانسخه                                    | *     |
| ۱۳۲   | صحبت ابل الله کی برکت                               | *     |
| IM    |                                                     |       |
| ۳۳    | ن جبلی قشم 🕕                                        |       |
| 164   | € دوسری قشم                                         | *     |
| الدلد | 🕝 تيىرى قتىم                                        | -}{-  |
| دما   | فكرآ خرت عصائے موسوى                                | •     |
| Ira   | ایک بزرگ کی حکایت                                   | -3/6- |

| صفحه | عنوان                                    |   |
|------|------------------------------------------|---|
| 182  | حفاظت زبان                               |   |
| la1  | ميان بيوي مين ناچاتى كاسب                | * |
| 100  | اعضاء کی گواهی                           | * |
| 100  | انگوشی بہننے کا مسئلہ                    | * |
| 109  | حضرت ابو بكر رضى الله تعالى عنه كى كيفيت | * |
| 144  | امهات الموشين كو بدايت                   | * |
| 170  | موَمنین کی صفات                          | * |
| INV  | معیاری مسلمان                            | * |
| 144  | حبحوثوں كا بإدشاه                        | * |
| ۱۷۲  | نعت گویائی                               | * |
| 121  | بسيار گوئی کا نقصان                      | * |
| IZ4  | فضول کوئی ہے بیخے کے نینجے               | * |
| 144  | پېلانسخە                                 | * |
| 124  | د دسرانسخه                               | * |
| IΔΛ  | تيسرانىخە                                | * |
| 149  | چوتھانسخہ                                |   |
| 14+  | منبي عن المنكر كا فائده                  | * |
| IAT  | حقوق القرآن                              |   |
| IAG  | حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كامعمول      | * |

| مسخحه | عنوان                                        |    |
|-------|----------------------------------------------|----|
| IAA   | مؤمنین کی صفات                               | *  |
| IA9   | قرآن کی صفات                                 | *  |
| 19.   | ول میں تور پیدا ہونے کی علامت                | *  |
| 191"  | ایک اشکال اور اس کا جواب                     | #  |
| igle  | حُتم قرآن موقع خوشي يا استغفار               | *  |
| 19A   | قرآن کے حقوق                                 | *  |
| r-0   | خواتین کی تفریح                              |    |
| 4.4   | دینداری کے لحاظ سے خواتین کی قشمیں           | *  |
| roq   | خواتین کے لئے اللہ کا تھم                    | *  |
| rı.   | عورت كا دل شيشه ب                            | *  |
| rir   | نځی د بیمدار عورتیس                          | *  |
| rir   | دين يس سرور                                  | *  |
| ΝĽ    | دنيا كامسلمه قاعده                           | 75 |
| حاجم  | عورتول کی صحت کا راز                         |    |
| 770   | مبه همی زیور پڑھیں                           | *  |
| 229   | وین داری کے تقاضے                            |    |
| rry   | الله تعالی کی عجیب قدرت                      | *  |
| PPP   | برے ماحول میں نیک بنے والوں کو کیا کرنا جائے | *  |
| rrr   | مهلی ذمه داری                                | *  |

| صفحه        | عنوان                                               |   |
|-------------|-----------------------------------------------------|---|
| 444         | ووسرى ذمددارى                                       | * |
| ماساما      | غسه كاعلاج                                          | * |
| 224         | تیسری ذمه داری                                      | * |
| rr2         | والدين كى خدمت ين نفل عبادت سے زياده تواب ہے        | * |
| rm          | والدین کی تا گوار با توں پر صبر کرنے والوں کو بشارت | * |
| 1100        | عصہ جاری کرنے کے شری اصول                           | * |
| rr.         | يبهلا قانون                                         | * |
| 4140        | دوسرا قانون                                         | * |
| 1140        | تىسرا قانون                                         |   |
| bla.b.      | چونگی ذمه داری                                      | * |
| 44.4        | پانچوی بہت اہم ذمه داری                             | * |
| 444         | رعاء                                                | * |
| <b>1</b> 70 | دینی جماعتیں                                        |   |
| PPA         | سورهٔ فيل يش نسخ أكسير                              | * |
| 100         | ترک لا یعنی                                         | * |
| rar         | امل مقصد ہے محروی                                   | * |
| rar         | قرآن مجيد كا اندازيان                               | * |
| roy         | دين جماعتوں كي تفصيل                                | * |
| rol         | الل مارى                                            | * |
| raz         | حضرت كنكوي رحمه الله تعالى كي فراست                 | * |

| صفحه         | عثوان                                         |     |
|--------------|-----------------------------------------------|-----|
| 741          | مىجد نبوى كى تقمير                            | *   |
| ۳۲۳          | ابل مدارس کومشوره                             | *   |
| 446          | ا ہے مالات                                    |     |
| F42          | ملاقات کی حقیقت                               | *   |
| AFT          | توکل کی برکت                                  |     |
| r <u>z</u> • | درس استغناء                                   |     |
| 1/41         | اضافداذ جامع                                  |     |
| 140          | حضرت عليم الامة رحمه الله تعالى كااستغناء     |     |
| 124          | علماء کاروبیہ اہل ٹروت کے ساتھ                |     |
| 124          | لطيفه                                         |     |
| 726          | عرض جامع                                      |     |
| r_A          | ﴿ اللَّ سياست                                 | 5.7 |
| PAT          | בנש אתים                                      | *   |
| ra m         | مسلمان کی بز دلی اور بهادری                   | *   |
| PAY          | پر کھنے کا معیار                              | *   |
| PA9          | الهامی جمله                                   | *   |
| <b>791</b>   | بوجه بخمکور کی الثی منطق                      | 170 |
| rqr          | الل خانقاه<br>هر ما تبلغ                      |     |
| 796          | الل تبلغ الله                                 |     |
| <b>196</b>   | مبتب کو پیچائنے کی تمن رکیلیں<br>نید کر نئے - |     |
| ا ما مها     | سونسطانی فرقه                                 | **  |

| صغح          | عنوان                                |   |
|--------------|--------------------------------------|---|
| ۲-۵          | اسباب کی مثالیں                      |   |
| P+0          | کیلی شال                             |   |
| <b>17</b> 04 | נפת ט של ל                           |   |
| r.2          | تيرى مثال                            |   |
| 206          | چى خال                               |   |
| F•A          | مالک کی رضا سب سے مقدم               |   |
| 111          | و بن جماعتين حدودشر ايعت كى بايندرين |   |
| MI           | محبت خاموش نبيس بيضن دي ي            | * |
|              |                                      |   |





#### بسمالاإلرحم الرحيم

## وحيرتاليف

ایک مرتبدلا ہور کے سفر میں'' جامعہ اشر فیہ'' میں حاضری ہوئی۔ وہاں کے ایک عالم فرمانے گئے:

''میرے خیال بیس علماء کو ذکر وشغل اور نوافل و تلاوت کی بجائے ورس و تدریس اورا فرآء وارشاد میں مشغول رہنا زیادہ ضروری ہے۔''

انہوں نے اپنے اس خیال کی تأیید میں بہ حدیث پڑھی: "فَصْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَصْلِیْ عَلَی آذُنَا کُمْ" تَوَجَمَّکَ:"عالم کی فضیلت عابد پرائی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنی شخص پر۔"

بندہ نے عرض کیا: ''جوعالم ذکر و تلاوت وغیرہ عبادت نافلہ کثرت سے نہیں کرتا وہ اصطلاح شرع میں عالم عی نہیں'' اللہ تعالیٰ نے اس پر پچھ دلائل بیان کرا دیئے، یہ قصہ عصر ومغرب کے درمیان چین آیا، نماز مغرب کے بعد وہ عالم تشریف لائے اور فرمایا:

" آپ کے بیان سے متاثر ہوکر میں آج اوّا بین پڑھ کرآ رہا ہوں۔" میں نے کرا تی واپس آکر سفر کی روئیداد میں بیدقصہ بھی ذکر کیا، اس وقت کسی نے شیپ ریکارڈ لگا رکھا تھا، اس میں یہ بیان محفوظ ہوگیا، سننے والوں نے بہت پہند کیا اوراس کی اشاعت کی ضرورت بیان کی جبندہ کو بھی خیال ہوا:

" کھے بعید نہیں کہ اللہ تعانی عالم ذکور کی طرح اس غلوانمی میں مبتلا

اللّٰہ کا ذکر کثرت ہے کریں دوسرے علماء کے لئے بھی اسے نافع بتادیں۔''

چنانچہ میں نے بیمضمون ثیب سے نقل کروا کر استاذ محترم مولانا مفتی محمر شفیع ساحب رحمداللدتعالى كى خدمت من بغرض اصلاح پيش كيا، آپ بهت مسرور موسة اس يراينا تأثر تحرير فرمايا اورارشا دفرمايا:

"دارالعلوم كےسب اساتذہ كوجمع كركے بيمضمون سنايا جائے۔" حضرت مفتی صاحب کی نظر میں اس کی اس قدر اہمیت ثابت ہونے کے بعداس كى اشاعت كا فيصله كيا كيا-الله تعالى قبول فرمائيس، اورجم سب كے لئے نافع بنائيس، "وفقنا الله الجميع لما يحب ويرضى، امين."

# حضرت مولانامفتي محمد شفيع صاحب رحمه الله تعالى

#### ارُ

#### بسمالاإلرحمى الرحيم

عزیز محترم مولانا رشید احمد صاحب زاده الله تعالی فضلاً و کمالاً کالمضمون متعلقه صدیث: "فضل العالم علی العابد" شوق سے سنا، ماشاء الله ججت کے اعتبار سے تعلین اور الرکے اعتبار سے تعلین اور الرکے اعتبار سے تعلین ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ فقہاء کرام حمہم اللہ تعالیٰ کے ایسے اقوال جن سے ثابت ہوتا ہے کہ علم دین کی کتابوں کا مطالعہ یا درس و تدریس قیام اللیل سے افضل ہے ان سے بہت سے اہل علم اس مغالطہ میں جتلا ہو جاتے ہیں کہ تبجہ اور نوافل واوراد کو بالکلیہ ترک کہر کے سارا وقت تبلیخ وتعلیم میں خرج کریں ،لیکن خود حضرات فقہاء ومحد ثین اور تمام علماء سلف وخلف کا تعامل دیکھا جائے تو بھی ثابت ہوتا ہے کہ ان میں سے کس نے بھی اہم نوافل تہجہ وغیرہ اور اہم اذکار کو چھوڑ کرعلمی خدمات کو اختیار نہیں کیا بلکہ علمی خدمات کے ساتھ اوراد واذکار اور تہجہ و نوافل کا سلسلہ بھی برابر جاری رہا۔

میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت امام قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ عین اس زمانہ میں جب کہ وہ قاضی القصناۃ کے عہدہ پر مأمور اور اس کے فرائض کی اوائیگی میں مشغول تھے، رات کو غین سور کعت پڑھتے تھے، جہاں تک جھے یاد ہے خلاصة الفتادیٰ میں کئی جگہ کھا ہے (جواس وقت سرسری تلاش سے نہیں ملا) کہ تعامل خلاصة الفتادیٰ میں کئی جگہ کھا ہے (جواس وقت سرسری تلاش سے نہیں ملا) کہ تعامل

تصنیف وفتوی میں صرف کرتے تھے مکررات کا بڑاعمل ان کا نماز تہجد و تلاوت ہی ہوتا تفااورحقیقت ہے کہ تعلیم وہلنے کی خدمت بھی مؤثر ومفید جب بی ہوتی ہے جب کہ تعلق مع الله اور ذكرالله كے لازمی اثرات اس میں موجود ہوں، والله المستعان ۔

> بنده محرشفيع عفاالدعند دارالعلوم كراجي نمبر١٢ ۲۱/۲ر ۵۸۵

#### Wall with

#### رساليه

# التدكأ ذكركثرت سيحري

برسال علاء كے لئے لكما كيا تھا۔ اس كئے اس كا نام عربی ش "استيناس الأبد بشرح فضل العالم على العابد" ركما كيا تمااور قرآن كريم كي آيات، احاديث اور عربي وفارى عبارات وابيات كاتر جريم كما كيا تھا، بدرسالہ پہلے ستعل شائع ہوتا رہا، پھراس كواحس الفتاوي جلداول كا بز و بناوي كيا۔

اب بعض احباب کی خواہش پراس کو عام فہم بنانے کے لئے آیات، احادیث اور عربی و فاری عبارت وارع بی و فاری عبارت وابیات کے ترجمہ کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نفع کو عام و تام بنائیں اور قبول فر ما کھے، آھن ۔ تاشر

"قَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُلُ الْعَالِمِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضُلُ الْعَالِمِ عَلَى الْمُعَالِمِ عَلَى الْمُعَالِمِ عَلَى الْمُعَالِمِ الْمُعَالِمِ الْعَالِمِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُولِمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل عَلَى اللهُ عَل

علماء کی ایک غلط قبمی کا از اله: میں میں میر میں نظر بھنی علی است فبھی میں جمع لامنے میں میں ا

اس حدیث کے پیش نظر بعض علماء اس غلط نہی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اہل علم کو نظر عبادت کی بجائے علمی مشغلہ رکھنا جا ہے۔ اوا بین، نہجد اور ذکر وشغل وغیرہ میں

الله کا ذکر کثرت ہے کریں ہوں اللہ کا ذکر کثرت ہے کریں ہوں ہے مطابع میں المرسید مشغول ہونا مسجے نہیں۔ بیہ وفت علم دین کی خدمت و اشاعت میں صرف کرنا افضل

ہے۔ محریبی مغالطہ اورنفس وشیطان کا کیدہے،اس لئے حدیث مذکور کی تشریح کی ضرورت بيش آئي۔

### علم كى تعريف قرآن كى نظر ميں:

اولاً میں مجھ لینا ضروری ہے کہ شریعت کی نظر میں علم سے کہتے ہیں؟ سوواضح ہو کہ نظر شرع میں علم وہ معتبر ہے کہ جس سے خشوع وخصوع اور تقوی وفکر آخرت اور حساب وكتاب كااستحضارا ورونيا ومافيها سے زمداور آخرت كى طرف رغبت پيدا ہو،اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

> ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَٰوُّا ﴿ ٢٥ - ٣٨) تَكْرِيحَكَ:"الله ال كواى بند فرت ميں جوعلم ركھتے ميں۔" اوراس سے معلوم ہوا کہ علم سے خشیت پیدا ہوتی ہے۔ اوررسول النُّصلي النُّدعلية وسلم فرمات مين: "أَنَا أَتَّفَاكُمْ وَأَعْلَمُكُمُ بِاللَّهُ" "أَيُ أَنَّا أَتُّقَاكُمْ لِآنِّي أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ." تَنْ الْمِيمَةُ: "مِن تم سے زیادہ مقی ہوں اور تم سے زیادہ عالم ہوں۔" یعنی زیادہ علم کی وجہ سے زیادہ مثق ہوں۔ اس سے ثابت ہوا کہ زیادہ علم زیادہ تقویٰ کامورث ہے۔ الله تعالى كاارشاد ب

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ ﴿ قَالَ الَّذِيْنَ يُرِيدُونَ الْحَياوةَ الدُّنْيَا بِلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِيَ قَارُوْنَ \* إِنَّهُ لَذُوْ حَظٍّ عَظِيْمٍ ﴿ وَقَالَ الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ الْمَنْ وَعَلِلَ اللهِ خَيْرٌ لِمَنْ الْمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ۚ وَلَا يُلَقَّهُا اللَّا الصَّبِرُوْنَ ﴾ المَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ۚ وَلَا يُلَقَّهُا اللَّا الصَّبِرُوْنَ ﴾

(A+, ∠9-M)

تَنْ َ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَلَىٰ آرائش سے اپنی برادری کے ساتھ نگا، جولوگ دنیا کی زندگی کے طالب ہیں کہنے گئے کیا خوب ہوتا کہ ہم کو بھی وہ ساز و سامان ملا ہوتا جیسا قارون کو ملا ہے، واقعی بڑا صاحب نصیب ہے اور جن لوگول کو علم عطاء ہوا تھا وہ کہنے گئے اربے تہارا ناس ہو، اللّٰہ کا تواب بہت بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے کہ ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور وہ انہی کو دیا جا تا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔'

ان آیات سے جہل وعلم کی حقیقت معلوم ہوئی کہ حیات دنیا پر نظر رہنا جہل اور تواب بہت تواب پر نظر ہوناعلم ہاور یہ بھی ثابت ہوا: "فواب الله خیر" اللہ کا تواب بہت بہتر ہے۔ "کا صرف اعتقاد حاصل ہو جاناعلم نہیں بلکہ تحقق علم کے لئے اس کا استحضار اور اس کے مطابق عمل ضروری ہے۔ "وَلاَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الصّٰبِرُونَ " "اور وہ انہی کو دیا جو اس کے مطابق عمل ضروری ہے۔ "وَلاَ اللّٰهُ اللّٰهِ الصّٰبِرُونَ " "اور وہ انہی کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ "سے اس کی مزید تأمید ہوتی ہے، لہذا خواہ کوئی دنیا جرکے علوم حاصل کرلے عمر بدول تقویٰ کے وہ نظر شرع میں اللہ تعالیٰ کی بیان فرمودہ مثال:

﴿ كُمُثَلِ الْحِمَارِ يَخْمِلُ أَسْفَادًا ﴿ ﴿ ٢٢- ٥)

تَرْجَمَدُ: "ان كَى حالت اس كد هے كى ى ہے جو بہت ى كما بي لادے موت ہے ـ "

اورمشہور مقولہ: ''حیار پائے بروکتا ہے چند'' (چوپائے پر پھھ کتابیں لدی ہوئی بیں) کا مصداق ہوگا۔

عقلاً بھی بیامرمسلم اور بدیبی ہے کہ حقیق علم معرفت خالق ہی ہے۔

م فکرآن باشد که بخشاید رب راه آن باشد که پیش آید هیج تَوْرِهَمْنَدُ: "فکر وه ب جو راسته کھولے، اور راسته وه جو بادشاه تک پنجائے۔"

اور میربھی مسلم ہے کہ کسی چیز کی صفات کی جس صد تک معرفت ہوگی اس حد تک اس کے آثار بھی مرتب ہول اس کے۔سواللہ تعالیٰ کی شان جلالی و جمالی کی معرفت کے ' بعد غلبہ شوق وغلبہ خوف اور ان کے آثار کا ترتب لازمی ہے۔

## تخصيل تقوي وخشوع كے طریقے:

تَوْجَمَعَیَٰ: "اور مددلوصبر اور نماز سے اور بے شک وہ نماز دشوار ہے مگران لوگوں پر جن کے قلوب میں خشوع ہو، وہ لوگ جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ نے شک اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور اس کی طرف والی مانے والے ہیں اور اس کی طرف والی مانے والے ہیں۔ "

اس مضمون کی تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ توجه المی الآخرة (آخرت کی طرف توجه) موقوف ہے زهد عن المدنیا (ونیا سے بے رغبتی) پر، کیونکہ تحلیہ بلاتخلیہ (تہذیب اخلاق بلا اصلاح لنس) ناممکن ہے۔ حضرت رومی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

۔ آینت وائی چرا غماز نیست زائکہ زنگار از رخص ممتاز نیست روتو زنگار از رخص ممتاز نیست روتو زنگار از رخ او پاک کن بعد زین این نور را ادراک کن بعد زین این نور را ادراک کن تشرخین تشرخین آتاکه اس کے محبت الہیکا عمل نظر نیس آتاکہ اس پر گناموں کا زنگار چڑھا موا ہے، تو اس پر سے زنگار مساف کر تو نور معرفت کا ادارک موگا۔"

اور زهد عن الدنیا (دنیا سے بے رغبی ) نام ہے از الدر دنیا کا جوشال ہے حب مال وحب جاہ کو سوفر ماتے ہیں کہ حب مال کا علاج مبر بعنی ترک لذات و شہوات سے کرو۔ اس لئے کہ تحصیل لذات کے لئے مال کی ضرورت پڑے گی تو مال کی طلب بڑھے گی۔ لہذا تعسی کو ترک لذات کا عادی بناؤ تا کہ مال کی شرورت نہ پڑے۔ قال المبوصدوی دحمه الله تعالی ۔

النفس كالطفل ان تهمله شب على
حب الرضاع وان تغطمه ينفطم
تَوْرَجَمْكَ: "دُنْسُ دوده پيتے بچه كی طرح ہے اگر مشقت برداشت كرك اس كا دوده نہ چھڑایا تو جوان ہوكر بھی ماں كے سينے سے دودہ پینے كا فراہش مندر ہے گا۔"

اور حب جاه کا علاج نماز سے کرو، اس لئے کہ نماز ش سراسر بجر واکسار ہے اور نماز کی کرانی کا علاج خشوع لینی سکون قلب ہے، اس طرح کہ اعضاء کی حرکات قلب کی حرکات (خیالات وارادات) کے تائع ہیں۔ اس لئے نماز میں سکون اعضاء کی قیود رفیق چلے بجرنے، بولنے و کیمنے، کھانے پینے سے ممانعت) اس وقت تک گرال معلوم مول کی جب تک قلب میں سکون پیدا نہیں موگا۔ اور سکون قلب (خشوع)

حامل کرنے کا طریقہ بیان فرماتے ہیں کہ اپنے رب سے لقاء اور حساب و کتاب، جزاء وسرا کا مراقبہ کرئے رہا کرو:

﴿ لِلَّالَّهُمَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَهُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ اَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكُرلى وَمَا هُمْ بسُكُولِي وَلَكِنَ عَذَابَ اللهِ شَدِيْدُ ١٠٤-٢١) تَكْرَجَهَكَ "اے لوگو! این رب سے ڈرو، یقینا قیامت كا زلزله بدى ماری چے ہوگی جس روزتم لوگ اس کو دیکھو کے، تمام دودھ طانے واليان اييخ دوده ييخ كوبحول جائيل كى، أورتمام حمل واليال الماحل ڈال دیں کی اور تحد کولوگ نشر کی مانت میں دکھائی دیں سے مالانک وہ نشر میں نہوں مے لیکن اللہ کا عذاب ہے ہی سخت چیز۔" ﴿ لِلَّالَّهُمَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبُّكُمْ وَاخْشُوْ يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدُّ عَنْ وْلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِعَنُ وَّالِدِهِ شَيْنًا ١٩٠ ﴿ ٢٣-٣٦) تَكَرِيحَكُون سے جس میں نہولی باب اینے بیٹے کی طرف سے چھ مطالبدادا کر سکے گا اور نہ کوئی بیٹا اینے باب کی طرف سے۔"

ان دونوں آ بنوں میں اللہ تعالی نے تقویٰ کا امر فرما کر اس کی تخصیل کا طریقہ بیان فرمایا کہ قیامت اور اس کی جولناکیوں کا مراقبہ کیا کرو۔

﴿ لَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْ نَفْسِ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَبَتَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْراً وَبَيْنَا مَا اللّهُ عَلَيْراً وَاسَالُهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

مَنْ يَحْمَدُن الله الوكوالة رب عدد ورد جس في تم كوايك جاعداد

پیدا کیا، آوراس سے اس کا جوڑ پیدا کیا اور دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔''

اس میں مخصیل تقویٰ کے لئے باری تعالیٰ نے اپنی قدرت قاہرہ کے مراقبہ کا تھم

فرمايابه

﴿ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ۞ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْيْرَ مَا فِي الْفُبُورِ ۞ إِنَّا رَبَّهُمْ بِهِمُ الْفُنُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمُ الْفُنُورِ ۞ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمُ يَوْمَبِذٍ لَّخَبِيْرٌ ۞ ﴾ (١٠٠-١١٢٨)

تَذَرِجَهَنَدُنْ اوروہ مال کی محبت میں بڑا مضبوط ہے کیا اس کو وہ وفت معلوم ' نہیں جب زندہ کئے جائیں گے مردے قبروں کے، اور آشکارا ہو جائے گا جو کچھ دلوں میں ہے، بے شک ان کا رب ان کے حال سے اس روز پورا آگاہ ہے۔''

اس میں اللہ تعالیٰ نے حب مال کا علاج یہ بیان فرمایا کہ حشر اور حساب و کتاب کا مراقبہ کیا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقویٰ اور فکر آخرت پیدا کرنے کے لئے مراقبہ منوت کی تعلیم فرمائی:

"اَكُثِرُواْ مِنْ ذِكُرِهَا زِمِ اللَّذَّاتِ الْمَوْتِ" تَوْرَجَمَنَدُ:"سب لذتول كوفتم كرنے والى چيزيعنى موت كوكثرت سے ياد كرو""

"كَفَلَى بِالْمَوْتِ وَاعِظُا" تَرْجَهَنَدُ: "موت تصحت كے لئے كافى ہے۔" "زُوْرُوْهَا (الْقُبُوْر) فَانِّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ" تَرْجَهَنَدُ: " قبروں كود يكف جايا كرواس لئے كه وه آخرت كوياد دلانے والى

يں۔"

"أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَوَاهُ فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَوَاهُ فَإِنَّهُ يَوكَ"

تَوْجَمَعَنَدُ: "الله كى عبادت اس طرح كروكه كوياتم اسے و كيورہ ہواس ليخ كه اگرتم اسے نہيں و كي سكتے تو وہ تہبيں و كيور باہے۔"

ال حديث من مراقبه ذات حق كالحكم فرمايا:

"حَقِيْقٌ بِالْمَرْءِ أَنْ يَّكُوْنَ لَهُ مَجَالِسُ يَخْلُوْ فِيْهَا وَيَذْكُرُ ذُنُوْبَهُ فَيَسْتَغْفِرُ اللَّهُ مِنْهَا" (ب)

تَنْ اِسَان کے لئے کچھ خلوت کی مجلسیں ضروری ہیں جن میں وہ السیخ منا ہوں کو اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے مغفرت طلب کیا کرے۔''

اس سے محاسبہ کی تاکید فرمائی:

﴿ لِآلَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْا اتَّقُوا اللَّهَ وَلُتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِ اللَّهَ وَلُتَنْظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَدِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

يهال تقوى اعتيار كرنے كے لئے كاسب المال كاتھم فرمايا: ﴿ يَا يَهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ ۞﴾ (19-9)

تَنْجَمَعُكَ: ''اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرواور پچوں کے ساتھ رہو۔'' اس آیت میں مخصیل تقویٰ کا طریقہ یہ بیان فرمایا کہ صادقین کے ساتھ رہ پڑو، یعنی کثرے صحبت صادقین۔''

﴿ أَلَا مِذِكُواللَّهِ تَطْمَيِنُ الْفُلُوبُ ۞ ﴾ (١٣- ٢٨) مَنْ يَحَمَّدُ: "خوب مجهلوكه الله ك ذكري ولول كواطمينان موجاتا ہے-" اس سے معلوم ہوا کہ کٹرت ذکراللہ سے قلب کو اظمینان اورسکون حاصل ہوتا ہوا در اور آیہ کریمہ: ﴿ وَاسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلُوةِ ﴾ کی تغییر میں بیان ہوا کہ سکون قلب سے نماز مہل ہوجاتی ہے۔ جس سے قلر آخرت پیدا ہوتی ہے۔

ذکواللہ خالیا ففاضت عیناہ کینی جوشن خلوت میں ذکراللہ کرے اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں اے اللہ تعالی ایسے قرب سے نوازتے ہیں کہ قیامت کے روزاس کواپی رحمت کے سامیر میں جگہ دیں گے جب کہ لوگ تمازت سے پریٹان ہوں مے اور بہینہ میں ڈوب رہے ہوں مے۔

غرضیکه مراقبه، محاسبه، صحبت اولیاء الله اور کثرت ذکر ہے علم ومعرفت میں ترتی موتی ہے، جس سے تقویٰ، خشوع اور تعلق مع الله پیدا موتا ہے، اس لئے کثرت ذکر کا تھم دیا ممیاہے:

﴿ يَا يُهُمَا الَّذِيْنَ امَنُوا اذْكُرُواللَّهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۞ وَسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً وَآصِيْلاً ﴾ (٣٣-٣٣)

تَوْجَمَعَدُ: "أب إيمان والو! الله تعالى كوكثرت سے يادكيا كرواورمج وشام ال كى تبيع بيان كيا كرو!

﴿ وَاذْكُرُ رَّبُّكَ فِي نَفْسِكَ تَصَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْغُفِلِيْنَ ۞ ﴾ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنُ مِّنَ الْغُفِلِيْنَ ۞ ﴾

(104-4)

" تَكْرَجَمَنَ: "اورائي رب كى يادكيا كرائي ول على عاجزى اورخوف ك ساتھ اور زوركى آوازكى بنسبت كم آواز سے منع اور شام اور الل غفلت مى سے ندہو۔"

﴿ فَاذَا قَصَيْتُمُ الصَّلُوةَ فَاذِّكُرُوا اللَّهَ فِيَامًا وَّقُعُوْداً وَّعَلَى

جُنُوْبِكُمْ عَلَى (٣-١٠٣)

تَكَرَجَهُنَدُ: "جب نمازے فارغ ہوجاؤتو الله كويادكروكمر عاور بيشے اور بيلے اور بيلے

اس میں ارشاد ہے کہ نماز میں جواللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اس کو کافی سمجھ کر نماز کے بعد ذکر ہے منافل نہ ہو جاؤ بلکہ بعد میں بھی ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو۔

﴿ فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلُوةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْآرُضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضَلِ اللهِ وَانْتَغُوا مِنْ فَضَلِ اللهِ وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا ﴾ (١٢-١٠)

تَكُرِّجَمْكَ: "جب نمازے فراغت ہوجائے تو زمین میں چلو پھرواورروزی الکاش کرواور اللہ کو کٹرت سے باد کرو۔"

اس میں ارشاد ہے کہ نماز سے فارغ ہوکر دنیوی کاروبار میں مشغول ہونے کی حالت میں بھی ذکراللہ سے ففلت نہ ہونے یائے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ب:

"لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطُبًا مِنْ ذِكُوِاللَّهِ"

تَكُرْ يَحْمُكُ: "تيرى زبان ذكرالله عرر به"

"اُذْكُرُوا اللَّهَ حَتَّى يَقُولُوا إِنَّهُ مَجْنُونٌ"

تَوْجَمَعُكُ أَنْ وَكُمَالِتُداتَىٰ كَثِرت سے كروكه لوگ مجنون كہنے لكيں۔"

حضرت رومی رحمه الله تعالی فرمایت بین

ب این قدر گفتیم باتی فکر کن فکر گرجامد بود رو ذکر کن ذکر آرد فکر را در ابتزاز ذکر را خورشید این افسرده ساز تَوْجَعَدُ: "ال قدر بم نے كهدويا آ كے فكر كرو، اگر فكر مي حركت بيل تو ذكر كروي"

'' ذکر فکر کوترکت میں لاتا ہے جس طرح آفاب برف بیکھلا دیتا ہے۔'' بیجہ یہ لکلا کہ علم موتوف ہے کثرت ذکر، محاسبہ مراقبہ اور محبت اولیاء اللہ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھی کی روز تک مراقبہ اور تخلیہ کروانے کے بعد علم وعرفان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحلیہ (آراستہ کرتا) فرمایا کیا۔

#### اذكار واشغال كي حقيقت:

پس ابتداہ تو یہ اذکار واشغال مرض جہل سے نجات حاصل کرنے کے لئے بطور علاج صروری ہیں مگر جب ان کی بدولت علم اور اس کے ساتھ ساتھ تقوی وخثوع کی نخست بل جاتی ہے تو یہ اذکار واشغال خود مرض بن کر عاشق پر مسلط ہوجاتے ہیں۔ جیسے کسی مرض کے لئے افون یا تمبا کو استعال کر وایا جائے جس سے اصل مرض کا علاج تو ہوجائے مرض بحید ہوجائے مرض ورافیون یا تمبا کو کی عادت کا لاعلاج مرض بحید ہے لئے سوہان روح بن جائے ابتداء میں انسان علاج کے طور پر بادل نخواستہ ان چیز ول کو اختیار کرتا ہے مگر سے وقت کے بعد ریا ذکار واشغال کو ایسے پکڑتے ہیں کہ ان سے بچتا تا ممکن ہوجاتا کہ جو واتا

۔ کھتب بخش کا دنیا سے نرالا دستور
اس کو چھٹی نہ کی جس کو سبق یاد رہا
ای حالت کے بارے میں معنزت بجد دب رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

اس حالت کے بارے میں معنزت بجوٹے ذکر ترا اے میرے فدا
حال سے نکلے سائس کے بدلے ذکر ترا اے میرے فدا
اذکار واشغال میں بیفرق ہے کہ اشغال خود مقسود نہیں صرف ذر بیج مقسود ہیں

اوراذ کار ذربع مقصود ہونے کے علاوہ بذات خود بھی مقصود ہیں، ارشاد ہے: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرِنَى اَعْينَا لَهُمْ تَغِينَا مِنَ

الدُّمُع) (٥-٨٣)

تَنْ يَحْمَدُ اور جب وه ان كوسنة بين جوكدرسول كى طرف بعيجا كما به تو آپ ان كى آنكميس آنسوول سے بہتى ہوئى ديكھتے بيں۔'' ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجلَتْ فُلُوْمِهُمْ ﴾

(r-A)

مَّنَ المِينَ "أيمان والله تو مرف وه بوت بي كه جب الله تعالى كا ذكر آتا بي توان ك قلوب ذرجات بين-"

﴿ وَيَشِّرِ الْمُخْبِئِينَ ۞ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتُ لَكُونُهُمْ ﴾ (ra،rw-rr)

تَوْجَمَعَدُ "اورآب كردن جمكادين والول كوخوش خبرى سناد يجئ، جواليه بي كردن جمكادين والول كوخوش خبرى سناد يجئ، جواليه بيل كرجب الله كاذكر كياجاتا بياتوان كول دُرجات بيل."

﴿ اَلَٰكُهُ نَزَلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ كِتَبًّا مُّتَشَابِهًا مَّنَانِيُ لَ تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ لَيْنَ جُلُودُهُمْ فَرَّ تَلِيْنَ جُلُودُهُمْ وَلَيْنَ جُلُودُهُمْ وَلَيْنَ جُلُودُهُمْ وَلَيْنَ جُلُودُهُمْ وَلَا اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

تَرْجَمَعُدُ "الله تعالى في براعمه كلام نازل فرمايا بي جوالي كتاب ب كه باجم لتى جلتى ب باربار دجرائي كى ب جس سان لوكول كي جو كداية رب س ذرت جي بدن كانب المحت جي محران كي بدن اور دل زم بوكر الله كي ذكر كي طرف متوجه بوجات جي ."

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتُلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُوْنَ لِلْاَذُقَانِ مُحَدًّا ۞ وَيَقُوْلُوْنَ مُبْخِنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لِلْاَذُقَانِ مُحَدًّا ۞ وَيَقُوْلُوْنَ مُبْخِنَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۞ وَيَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۞ (١٤-١٠٤-١٠)

#### عشاق الهيه كحالات:

﴿ إِذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ اللَّهُ الرَّحُمٰنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًا ۞ ﴾ (إذَا تُتُلَى عَلَيْهِمُ اللَّهُ الرَّحُمٰنِ خَرُّواْ سُجَّدًا وَبُكِيًا ۞ (٥٨-١٩)

تَكُرُ مُكَدُّدُ "جب ان كے سائے رحلٰ كى آيتي پڑھى جاتی تھيں تو سجده كرتے ہوئے اور روتے ہوئے كر باتے تھے۔"

یعن کرت ذکر ومراقبات سے ان پرایی رفت قلب طاری ہوجاتی ہے کہ اپنے محبوب کی ہاتیں سن کر ان کے قلوب پر زلزلہ آنے لگتا ہے، وریدوں کا خون کرما جاتا ہے، روی کے کمڑے ہوجاتے ہیں، روتے ہوئے ہیسا ختہ بحدہ میں کر جاتے ہیں اور آنکھوں سے سل اٹک جاری ہوجاتا ہے جواس قدر کرت سے بہتا ہے کہ کویا خود آنکھیں ہی جاری ہیں۔

۔ کوئی نہیں جو یار کی لادے خبر مجھے اے میں افک تو بی بہادے ادھر مجھے از حال خود آگد نیم جزاین قدر دانم کہ تو ہرکہ بخاطر میذری افٹکم زدامان میذرد

تَكُرَحَمَنَدُ: " بجھے بے خودی میں سوائے اس کے بچھ خبرنہیں کہ جب بھی دل میں تیرا خیال گزرتا ہے میرے آنسودامن سے گزرجاتے ہیں، یعنی زمین تک پہنچ جاتے ہیں۔"

محبوب حقیقی نے اپنے عشاق کے مراقبہ محاسبہ کثرت ذکر، کثرت معلوۃ اور قیام لیل کا تذکرہ قرآن کریم میں باربار دہرایا ہے۔ فرماتے ہیں: ﴿ یَخَافُونَ یَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِیْهِ الْقُلُوبُ وَالْاَبْصَادُ ﴾

(rz-m)

تَكَرِّحَمَنَدُ: ''وہ ایسے دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت ی آنکھیں الث جائیں گی۔''

یعن قیامت کی مولنا کون کا مراتبه کرتے رہے ہیں۔

﴿ يُؤْتُونَ مَا اتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ آنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ

(10-rr) (Q

تَوْجَهَكَ: ''وہ دیتے ہیں جو پکھ دیتے ہیں اور ان کے دل اس سے خوف زوہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پاس جانے والے ہیں۔'' اپنے انکال کا محاسبہ کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ حسنات قبول بھی

ہوئیں یانہیں؟

﴿ يَبِينَتُوْنَ لِوَبِهِمْ سُجَدًا وَقِيَامًا ۞﴾ (٢٥-٢٢) تَوْجَمَٰنَ: "راتوں كواپ رب ك آكے بدہ اور قیام على كے دبخے: بیں۔"

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِالْأَسْحَارِ هُمَ

تَكْرُجُمَيُّ: "وه لوگ رات كو بهت كم سوتے تفے اور آخرشب ميں استغفار

كياكرتے تھے"

ال میں اولا ماد و قلت، ٹانیا اس کی تنگیرلتقلیل، ٹالا من تبعیفیہ، رابعاً ما تاکیدیدلاکر کس شان کے ساتھ ان کے قیام لیل کا تذکرہ فرمایا ہے کہ دات کو بہت ہی کم سوتے ہیں اور جب سات قریب اختم ہوتی ہے تو رات بحری عبادت کا محاسبہ کرتے ہیں اور بول سجھتے ہیں کہ بچھ بھی عبادت نہ کر سکے: مَا عَبَدُنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ لَدَ تَیْری شان کے لائق ہم عبادت نہ کر سکے۔ اپی عبادت کا نقص سائے آتا ہے اس پر استغفار کرتے ہیں۔

- نیکیاں یا رب مری بدکاریوں سے بد ہوئیں وہ بھی رسواکن ترے دریار میں بے حد ہوئیں بیمشاق این جان کا نذراند پیش کر ہے بھی خود کوقصور وار بی سجھتے ہیں۔ ۔ جان دی، دی ہوئی ای کی تھی حق تو ہے ہے کہ حق ادا نہ ہوا ﴿ وَذَكُرُوا اللَّهُ كَثِيرًا ﴾ (٢٦-٢٢) تَذْ يَحْمَدُ: "اورانهون نے كثرت سے الله كا ذكر كيا۔" ﴿ وَذَكُواللَّهُ كَثِيرًا ﴾ (١٦-١١) تَوْجَمَعَدُ: "اور كثرت مے ذكر الى كرتا ہو۔" ﴿ ٱلَّذِينَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ فِيَامًا رَّفَعُودًا رَّعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْق السَّمَوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ (٣-١٩١) تَنْ يَحْمَدُ: "وولوگ الله تعالی کی یاد کرتے ہیں کھڑے بھی، ہیٹے بھی، لیٹے بھی اور آ سانوں اور ژمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں۔'' یعنی کثرت ذکرومرا قبر قدرت میں لکے رہے ہیں۔

# حقیقی مؤمن کی علامت:

﴿ أَمَّنُ هُوَ قَانِتُ الْنَآءَ الَّيُلِ سَاجِدًا وَّقَانِمًا يَّخْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَّفَانِمًا يَّخْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ \* قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ \* إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْآلْبَابِ ۞ ﴾

(9-59)

تَكْرَجَهُمَّكُ: "بعلا جو فض اوقات شب من بحده وقیام کی حالت میں عبادت کررہا ہواور آخرت سے ڈرتا ہواور اپنے رب کی رحمت کی امید کررہا ہو آپ کہنے کہ کیا علم والے اور جہل والے برابر ہوتے ہیں؟ وہی لوگ تھیجت پکڑتے ہیں جواہل عقل ہیں۔"

اس میں اہل علم اسے کہا گیا ہے جورات میں خشوع وخضوع اور خوف ورجا کی حالت میں کشوت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ حالت میں کشرت میں کشرت معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں میں غلبہ خشیت، خشوع وخضوع، کشرت ذکر، کشرت قیام کیل نہیں وہ مؤمن بی نہیں:

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَاللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ

(r-A)

تَوْجَمَدُ: "ايمان والي تو مرف وه موتے بيں كه جب الله تعالى كا ذكر آتا ہے توان كے قلوب ورجاتے بيں۔"

﴿إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِالْمِنَا الَّذِيْنَ آِذَا ذُكِّرُوْا بِهَا خَرُوْا سُجَّدًا وَسُجَّدًا وَسُجَّدًا وَسُجَّدُوا بِهَا خَرُوا سُجَّدًا فَى وَسُبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۞ تَتَجَا فَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمُضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا لَوَّمِمًا وَرُفَّا هُمُ مُ يُنْفِقُونَ ۞ (١٦-٢١)

تَوْرَجَهُ مَنَدُ " بہاری آ یول پرتو صرف وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو وہ آ بیتی یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ تجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی تنبیع وجمید کرنے ہیں اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے ، ان کے پہلو خوابگا ہول سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طور پر کہ وہ لوگ اپنے رب کو امید اور خوف سے بھارت وی ہوئی چیزوں میں سے خرج اور خوف سے بھارت ہیں اور جماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرج کرتے ہیں۔"

ان آیات میں: إِنَّمَا کِلم وَحَرب، يعنی جب تک صفات فركورہ نہيں پائی جائيں گی ايمان كا وجود بی نہيں ہوسكتا، ان آیات کے ظاہر اور رسول الله صلی الله عليه وسلم سے لے كر آج تك رجال الله كے تعامل سے كثرت ذكر و قيام ليل كی فرضيت بلكه شرط ايمان ہونامفہوم ہوتا ہے۔

فرض کی دوشمیں:

حقیقت بہے کہ فرض کی دوسمیں ہیں:

- 🛈 ضابطه کافرض۔
  - 🕡 رابطه کا فرض۔

مثلاً شوہر کے ذمہ بیوی کے علاج کے مصارف اور بیوی کے ذمہ شوہر کی خدمت ضابطہ شرعیہ میں فرض نہیں ، گر رابطہ کی حیثیت سے بیانیا اہم فریفنہ شارہ وتا ہے کہ اس میں کوتائی کرنے والے شوہر یا بیوی کو زوجیت کے دائق ہی نہیں سمجھا جاتا۔ اگرچہ ضابطہ کی روسے اگرچہ کوئی شخص مسلمان ضابطہ کی روسے اگرچہ کوئی شخص مسلمان ہوگر مسلمان کہلانے کے دائق اور رابطہ کا مسلم ان جب بے گا کہ رابطہ کے فرائف و شرا لکط (خشوع وخضوع ، کثرت ذکر و قیام لیل) کو اوا کرے گا۔ اس پوری تقریر کا ماصل یہ ہے کہ جب تک مراقبہ محاسبہ خشوع وخضوع ، کثرت ذکر و قیام لیل محقق نہ ماصل یہ ہے کہ جب تک مراقبہ محاسبہ خشوع وخضوع ، کثرت ذکر و قیام لیل محقق نہ ماصل یہ ہے کہ جب تک مراقبہ محاسبہ خشوع وخضوع ، کثرت ذکر و قیام لیل محقق نہ

الله كا ذكر كثرت ہے كريں معلى الله كا ذكر كثرت ہے كريں معلى الله كا ذكر كثرت ہے كہيں بن سكتا۔ موگا اس وقت تك عالم بنيا تو در كنار شيخ معنى ميں مسلمان بھى نہيں بن سكتا۔

اب صدیث کا مطلب واضح ہوگیا کہ عالم سے مراد وہ ہے جونظر شرع میں عالم ہواور کامل مؤمن ہو، یعنی کم از کم اتن عبادت کرتا ہو جو حقیقت علم اور کمال ایمان کے کئے شرط ہے۔جس کی تفصیل اوپر بیان ہوئی ورنہ وہ عالم ہی نہیں بلکہ اس لائق بھی نہیں کہاسے مؤمن کہا جائے۔اگر چہ حقیقت میں مؤمن ہو، پس عالم سے مراد وہ مخص ہے جو کم از کم اتن عبادت کرتا ہو جوحقیقت علم کے لئے موقوف علیہ ہے اور زیادہ ونت مشاغل علمید میں صرف کرتا ہواور عابد ہے مراد وہ ہے جو درجد موتوف علیہ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہواورعلم بفذرضرورت ہے زیادہ حاصل نہ کیا ہو، پس دونوں عالم جعی میں اور عابد بھی ، فرق ا تناہے کہ ایک علم بفذر ضرورت نیعنی بفقد رفرض عین حاصل کر کے فرض کفارید کی طرف متوجہ ہونے کی بجائے کثرت عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور دوسرا عیادت بفندرضرورت (جوحقیقت علم و کمال ایمان کے لئے موتوف علیہ ہے) كرتا باورعلم سے فرض كفاريد كا ورجه بھى حاصل كر ليتا ہے۔

حقیقت علم منکشف ہونے کا طریقہ:

حقیقت علم منکشف ہونے کے لئے دردمحبت کی ضرورت ہے۔

ب در " درون خود سفرا دردرا

تابینی سبر و سرخ و زردرا

تَنْجَهَيْكَ: "أينه اندر درد محبت بره حاؤتا كهتهبين هرچيز كي حقيقت نظر آنے لگے۔"

اس درد کی بدولت ایسے علوم منکشف ہوتے ہیں کہ عقل خیرہ ہو جاتی ہے۔ ے بنی اندر خود علوم انبیا بے کتاب و بے معید و اوستا

مُطباتُ الرشيْرِ ٣٩ تَكْنِيَهُكَ: "أيينا اندر بغير كماب واستاد كے انبياء ليهم السلام كے علوم ياؤ مے " جولوگ اس لذت درد سے ناآشنا ہیں ان کوحقیقت علم کی کیا خبر۔ - توندیدی کے سلیمال را چہ شنای زبان مرغاں را تَوَجَهَدَدُ: ''نونے بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا ہی نہیں، تو یرندوں کی زبان کیا جائے۔'' ے آگاہ ننی تپ دروں را نشر چہ زنی رگ جنوں را تَكَرِّحَمَّكُ: "تودل كاندركي آك سے باخبرنيس، جنون كي رگ بركيانشر

ان کوتو خود برسی محبوب حقیقی کی طرف آنے ہی نہیں دیتے۔ ۔ اے قوم بچ رفتہ کجائیہ کجائیہ معثوق درين جاست بيائيد بيائيد تَكَرِّحَتَكَ: "اے جج كوجانے والى قوم كہاں ہو،معثوق يہاں ہے، ادهر آئ ادهرآ ؤ۔"

ا پیے لوگوں کے بارے میں حضرت روی رحمہ اللّٰہ تعالیٰ فرماتے ہیں 🕒 صد بزاران فضل دارد از علوم جان خود را می نه داند این ظلوم جان جمله علمها این است و این که بدانی من کیم در یوم دین القوم الذي في المدرسه

علم نبود الا علم عاشقی ما هی تلمیس ابلیس شقی

ترکیختی دور سے الکھوں کمالات رکھتا ہے، لیکن بیفالم اپنے بارے میں کی خوبیں جانتا، سب علوم کی روح صرف بھی ہے کہ تو یہ جان لے کہ قیامت میں میری کیا حالت ہوگی؟ اے مدرسہ میں رہنے والی قوم جو کچھ تیامت میں میری کیا حالت ہوگی؟ اے مدرسہ میں رہنے والی قوم جو کچھ تی میں میری کیا جا وہ صرف وسوسہ ہے، علم عاشقی کے سواجو پچھ ہے وہ البیس کی تلمیس ہے۔"

### خشك دلول يے أيك سوال:

خدمت علم دین کا بہانہ بنا کر عبادت ہے جی چانے والوں ہے ہیں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ رسول اللہ تعالی عنہم کا اسوۃ حسنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی اور آج تک رجال امت کے سلسلہ کا طرز عمل دنیا کی آنکھوں ہے اوجھل کر خکتے ہیں؟ آپ لوگ تو برغم خود صرف علم دین کے محافظ و بلغ ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم پر تو مبلغ ہونے کے علاوہ حکومت کی ذمہ واریاں بھی تھیں، پھر الن نفوس قد سیہ ہیں جذبہ تبلیغ واحساس ذمہ داری کس حد تک تھا یہ ہمارے وہم و مگان ہے بھی خارج ہے۔

 میں مشخول رہتے تھے، آپ نے بید خیال کیوں نہ فرمایا کہ کثرت نوافل کی بجائے بیہ وقت بھی تبلیغ علم دین اور نظم وا قامت حکومت بی میں صرف کرنا چاہئے۔امام ابوحنیف رحمہ اللہ تعالی نے چالیس سال تک مسلسل عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، ایک قرآن مجید روزانہ ختم فرماتے تھے۔علامہ بربان الدین مرغینانی رحمہ اللہ تعالی مصنف برایہ نے تیروسال تک مسلسل روزہ رکھا اور کسی پر فاہر نہیں ہونے دیا۔ کیا آپ کا جذب مفاظمت واشاعت علم وین ان مقدی بستیوں سے بھی بڑھ کر ہے؟ مثال کے طور پر ان دوہستیوں کا ذکر کر دیا۔ ورنداس سلسلہ کے جرفرد کی یہ کیفیت ہے۔

۔ زفرق تابقدم ہر کجا کہ می محکرم کرشمہ دامن دل می کشد کہ جا اینجاست میں میں دیکھا ہوں، کرشمہ دل کے دامن کو کھینچتا ہے کہ جگہ یہاں ہے۔''

ایک مرتبہ حضرت امام احمد رحمہ اللہ تعالی اپنے استاذ حضرت امام شافتی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہمان ہوئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی صاحبز اوی نے مہمان کی دیگر ضروریات کے ساتھ تبجہ کے وضو کے لئے پانی بھی رکھ دیا، سنج کو جب دیکھا کہ پانی ویسے ہی رکھا ہے توں شکایت کی: طالب پانی ویسے ہی رکھا ہے تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ سے یوں شکایت کی: طالب علم ہے جسے تبجہ کی بھی تو فتی نہیں علمہ لیس له حفظ فی الصلوة۔ یہ کیما طالب علم ہے جسے تبجہ کی بھی تو فتی نہیں ہوتی؟ ایک جلیل القدر امام کی صاحبز ادی کا یہ جملہ مرعیان علم کے لئے تا زیارہ عبرت ہوتی؟ ایک جلیل القدر امام کی صاحبز ادی کا یہ جملہ مرعیان علم کے لئے تا زیارہ عبرت کے امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے عرض ہوتے کہ دات بحر کیا کہ درات آپ کے ہاں جو کھانا کھایا اس کے انوار اس قدر محسوس ہوئے کہ دات بحر عبادت میں گزری، ایک لحد کے لئے بھی خفلت نہیں ہوئی للمذا وضوی ضرورت ہی چیش خبیں آئی۔

# ماضی قریب کے خدام دین:

ماضی قریب بی میں ایسے رجال گزرے ہیں کہ امت سلمہ پرکوئی دبنی یا دغوی اور آرام کا فور اور گئی ہیں ایسے رجال سے ان کی نیند غائب اور آرام کا فور ہو جاتا تھا۔ ایک درد تھا جو کسی وقت چین نہ لینے دیتا تھا، ان کے جذبہ اشاعت دین کی معیان تھا تھت علم کوتو ہوا بھی نہیں گئی، ایک طرف جہاد، وعظ وتقریر بہلنے واشاعت، قدرلی وافقا ہے تھنیف و تالیف کے میدان میں بید حضرات سباق (بہت سبقت لے جانے والے) تھے، دومری طرف مراقبہ محاسب، کثرت ذکر وشخل، نوافل و قیام میری ممتاز جانے والے ہزاروں شاگرد اور مواعظ و ملفوظات و تصانیف سے مستفید ہونے والے والے ہزاروں شاگرد اور مواعظ و ملفوظات و تصانیف سے مستفید ہونے والے کروڑوں افراداور دومری جانب ان کے مطب روحانی سے صحت یاب ہونے والے اور نور نبوت حاصل کرنے والے اور نور نبوت حاصل کرنے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ان حضرات نے فقہ قرآن وحدیث، علی تھلیے والے ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ ان حضرات نے فقہ قرآن وحدیث، علی تھلیے وعقلیے، ظاہرہ و باطنہ کی الی گھیاں سلیمائی ہیں کہ معیان عشاق کی تبلیخ و اشاعت علم ان عشاق کی تبلیخ و اشاعت دین جیسا کوئی ادفئی سائمون تو چیش کریں۔

م اولئك اسلافی فجننی بمثلهم اذا جمعتنا یا عنید المجامع تَرْجَمَدَ: "یه بین مارے اسلاف تم ان کی مثال لاکردکھاؤ۔"

# تبليغ کی شرطاوّل:

حقیقت یہ ہے کہ جب تک تعلق مع الله حاصل نہیں ہوتا اس وفت تک تبلیغ و اشاعت کا فریضہ اوا بی نہیں ہوسکتا، آج کل خطرناک صلالت یہ ہے کہ علم حقیق کا

مرعیان علم خراق اڑا نے لیکے میں اور اپنے طاقبہ اڑکواس سے روکتے ہیں۔

معذور وارمت کہ تو اور ندیدہ

معذور جمانہ: ''اے مفتی زمال! تو بچھاس کے شق سے روکتا ہے! ہیں کجھے

معذور بچستا ہوں، اس لئے کہ تو نے اسے دیکھائی نہیں۔''

مغذور بچستا ہوں، اس لئے کہ تو نے اسے دیکھائی نہیں۔''

مغذور بخستا ہوں، اس طراح ہے کہ اسے بچھ حاصل ہے، لیکن اسے سوائے

مقرور بنی کے بچھ بی حاصل نہیں۔''
خود بنی کے بچھ بی حاصل نہیں۔''

عوام کالانعام (حیوانوں جیسے عوام) کی واہ واہ انسانوں کو تباہ کردیتی ہے، عوام کی عقیدت اور دست بوی پر عجب و پندار کوتاہ نظر سے تشخیص کروائے۔
تشخیص کروائے۔

بنما بصاحب نظرے محوہر خودرا عیسیٰ نتوان گشت بتصدیق خرے چند تکریجی ماحب نظر کونبض دکھاؤ، چند گدھوں کی تصدیق ہے کوئی عیسیٰ نہیں بن سکتا۔''

ہمیں کہتی ہے دنیا تم ہو دل والے جگر والے ذرا تم بھی تو نظر والے درا تم بھی تو دیکھو کہ ہوتم بھی تو نظر والے بیلوگ بصورت علم و تحقیقت جہل کے پندار میں مبتلا ہیں۔

ال نے کی کو نزاکت یہ چمن میں اے ذوق اس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے میلم کی لذت اور اہل دل کے سوز وگداز کوکیا جانیں۔

۔ لطف ہے تجھ سے کیا کہوں زاہد ہائے کم بخت تو نے پی بی نہیں ائے کم بخت تو نے پی بی نہیں رکھے دوق این بادہ ندانی بخدا تانہ چشی تکریجھے تک بیلے کے تکریجھے نہیں۔''

۔ چون ول بمہر نگارے نہ بستہ اے ماہ ترا ز سوز درون و نیاز ما چہ خبر تکڑیج تھی۔ "تو نے کسی معثوق سے دل نہیں اٹکایا، تو تجھے ہمارے نیاز اور دل کے سوز کی کیا خبر؟"

الل انصاف کے لئے اس قدر مضمون کافی ہے۔ چنا نچدایک معروف الل علم جو اس غلط فہی ہیں مبتلا سے اس قدر متأثر ہوئے کہ اس مضمون کا صرف خلاصہ سنتے ہی انہوں نے اوابین اور اشراق وغیرہ نوافل شروع کر دیئے اور اہل اعتساف (ضدی لوگوں) کی خدمت میں بیدوشعر پیش کرتا ہوں۔

بامدی مگوئید اسرار عشق و مستی آگذار تابمیرد در رنج خود پرسی ترخیکی: "مدی سے عشق و مستی کے رنج میں مرنے دو۔ بنی کے رنج میں مرنے دو۔ "

۔ تو وطوبی وما و قامت یار

قر ہر کس بقدر ہمت اوست

ترکیجَتُکَ: '' بختے دنیا کی رنگینیاں مبارک اور ہمیں عشق مولی ، ہر محض کی فکر

اس کی ہمت کے مطابق ہے۔''

آخر میں دعاء ہے کہ انڈ تعالیٰ ہم سب کو علم حقیق کی دولت سے نوازیں۔

ب زبد زابد را و دین ویدار را زر**هٔ** وروت ول عطار را تَوْجَهَدُ: " زامد كو زبد اور ديندار كو دين مبارك، مجهي تو دردعشق كا ذره "اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك ابدأ، امين." تَكْرَيْكُمْكَ: " يا الله! بمارے داول كوائي معرفت كنور سے منور فرما دے، آين."

اوائل ذي الحجه ٨٥ ج

# بتكملنه

#### اشكال:

کسی کو بیدائنکال ہوسکتا ہے کہ علاء کے لئے تدریس، تبلیغ، افراء اور تصنیف جیسی خدمات انجام دینا فرض کفایہ ہے اور ذکر، شغل، مراقبہ و محاسبہ وغیرہ عبادات نافلہ ہیں اور فرض کی اہمیت و ثواب نفل سے زیادہ ہے۔ پھر اس علاء کو کثرت ذکر و نکر کی تبلیغ کیوں کرتا ہوں؟ اس کے دوجواب ہیں۔ ایک الزامی، دومرا تحقیقی۔

#### الزامی جواب:

میں نے نصوص قرآ نیے ہے تابت کیا ہے کہ جو عالم عبادت نافلہ اور ذکر وقکر کی کرت نہیں کرتا وہ نظر شرع میں عالم تو در کنار مؤمن کہلانے کے لائق بھی نہیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء امت کے اقوال سے اس کی اہمیت ثابت کی ہے اور بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر علاء امت کا تعال کی چلاآ یا ہے کہ وہ اشاعت وین کی متعدی خدمات کے ساتھ اپنے اوقات کا بڑا حصہ عبادت نافلہ اور ذکر وقکر میں صرف فرماتے تھے علماء آ بدین (نقل حبادات سے ڈرنے والے) اس پر غور فرما کر جواب دیں۔

# تحقيق جواب:

دوسروں کو بہلیخ اور ان کی اصلاح کی کوشش فرض کفایہ ہے۔ مرا بنی اصلاح فرض عین ہے۔ اصلاح کا مطلب بیہ کہ معاصی ظاہرہ و باطنہ سے احتر از کیا جائے اور بیہ موقوف ہے ذکر وفکر اور محاسبہ ومراقبہ کے اہتمام پر۔ سوفرض عین کا موقوف علیہ بھی

فرض عین ہوگا، ذکر وفکر اور محاسبہ و مراقبہ اور صحبت کال کے معتد بدددجہ کے سوا معاصی باطبہ بیں ہے اکثر کا تو علم اور احساس بی نہیں ہوتا۔ کسی مرض کا بچھ احساس ہو بھی تو وقت پر اس کا استحضار نہیں ہوتا اور استحضار بھی ہوتو اس سے نہینے کی فکر اور علاج کا خیال نہیں ہوتا، البذا ذکر ، محاسبہ مراقبہ اور کسی ہوتا، البذا ذکر ، محاسبہ مراقبہ اور کسی کال کی صحبت کا کم اذکم وہ ورجہ فرض ہے جو معاصی ظاہرہ سے حفاظت کے ساتھ معاصی باطنہ سے بھی پاک کر دے، رذائل سے تخلیہ (پاک ہونا) اور فضائل سے تحلیہ (آ راستہ ہونا) کا موجب ہو، اس مقصد میں کامیانی کے بعد بھی ذکر وفکر کے اس ورجہ کا التزام اس کئے ضروری ہے کہ اس میں غفلت سے امراض کے وو (لو شے) کا سخت نظرہ ہے۔

مزید برین ذکر وفکر کے درجہ ندکورہ پراضافہ بھی لازم ہے۔ اس لئے کہ اس سے
قلب کی ملاحیت بڑھتی جیں محبت واظام میں ترقی ہوتی ہے اور محبت واظامی میں
جس صد تک ترقی ہوگی ای درجہ میں اعمال کے اجراور دوسروں کو تبلیغ کے اثر میں اضافہ
ہوگا اور علم میں نور اور تصنیف و تاکیف میں برکمت ہوگی۔

رسول الله صلی الله الله وسلم نے عصد رضوان کے بعد اور فتح کم سے قبل اسلام اللہ والے والے صحابہ رسی اللہ تعالی عنم فرمایا کہتم یہ سے کوئی جبل احد کے بمایر اللہ تعالیٰ کی راہ بیل سونا خرج کرے، وہ حقد بین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنم کے ایک مد (۱۹۸۸ و ۱۹۵۸ م) جَو بلکہ اس سے نصف تک بھی نہیں بیٹی سکا۔ فتح کمہ کے بعد اسلام اللہ فوان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنم کا درجہ اس سے بھی کم ہے اور غیر صحابی کا درجہ اول سے بھی کم ہے اور غیر صحابی کا درجہ اول کہ سے اور فی محابی کا درجہ اول کہ سے اور فی محابی سے بھی بہت کم ہے اس حدیث بیس لفظ "اصحابی" سے تابت ہوا کہ کرت مجابہ و اللہ صلی اللہ علیہ وسکم کی صحبت میں زیادت اجر کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسکم کی صحبت مبارکہ کی بدولت ان کے قلوب بیس جو صلاحیت سے اجر بھی اضافہ اور کام بھی نہیں ہوسکی، اس سے تابت ہوا کہ قلب کی صلاحیت سے اجر بھی اضافہ اور کام

میں برکت ہوتی ہے۔ یکی وجہ ہے کہ علاء عابدین کے کام اور تبلیغ میں جو برکت ہے وہ آبدین (بھوڑوں بعن نقل عبادات سے تی چرانے والوں) میں نہیں اور فرق اجر کا مشاہدہ آخرت میں ہوگا، بلکہ الل بصیرت کواس کا اثر دنیا میں بھی مشاہدہ۔

"اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب المين" اللهم اللهم اجعلنا ممن يعبدك كأنه يواك، امين" ترجَعَمَدُ: "ياالله بمين إلى مجت عطاء فرما اور تحد عمت ركم والول كر مجت اورا يساعال كى مجت عطاء فرما جو تيرى مجت كا ذريع بنين اور بمين ان لوكول عن سے بنا دے جو تيرى اس طرح عبادت كرتے بين مويا كہ تجے د كھور مے بين، آين "

رشیداحمه ۲رجهادی الاولی <u>۱۳۰۰ میرام</u>



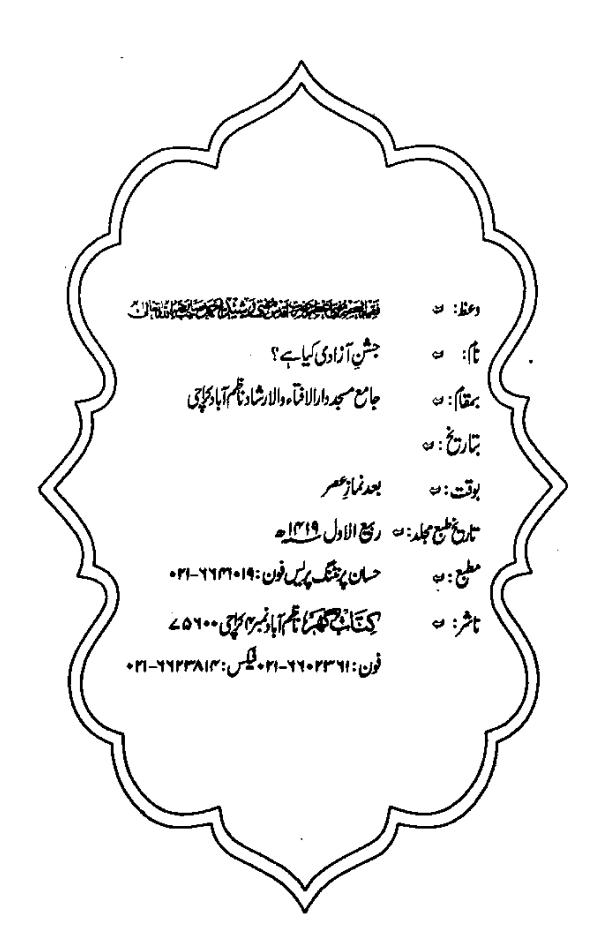

#### وعظ

# جشن آزادی کیاہے؟

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿ اللّٰهُ وَلِي اللَّهِ اللَّهِ الْمَنُوا لَا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمُاتِ إِلَى النَّوْرِ أَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُمُ الطَّاعُونَ لَا يُخْرِجُونَهُمُ النَّاوِ أَ وَاللّٰهُ النَّاوِ أَ وَاللّٰهُمُ الطَّاعُونَ لَا يُخْرِجُونَهُمْ مِن النَّاوِ أَلَى الظَّلُمُتِ أَ وَاللّٰهِكَ اَصْعَلْبُ النَّادِ عَمْمُ فِيهَا خَلِلُونَ النَّادِ عَمْمُ فِيهَا خَلِلُونَ النَّادِ اللَّهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِمُ اللّٰلِلْمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِلللّٰ الللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ اللل

تَوْجَمَعَ: "الله تعالى ساتمي ب إن لوكول كا جو ايمان لائه ان كو

تاریکیوں سے نکال کریا بچا کرنور کی طرف لاتا ہے اور جولوگ کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں اور وہ ان کونور سے نکال کریا بچا کرتاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں، ایسے لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں بیلوگ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔''

سے آیت چودہ اگست کی مناسبت سے پڑھی ہے پہلے باب العمر کا قصہ درمیان میں آگیا تھا اس پر بات چل پڑی تھی، اب ذرا دعاء کر لیجئے کہ آج اللہ تعالیٰ یہ مضمون اپنی مرضی کے مطابق کہلوا دیں، اس پڑمل کرنے کی تو فیق عطاء فر مائیں اور اپنی رحمت سے قبول فرمائیں۔

لوگ چودہ اگست کو''یوم آزادی'' کہتے ہیں۔ پہلے تو یہ بچھنے کہ آزادی کے معنی کیا ہیں؟ آزادی اور پابندی دومتقابل چیزیں ہیں، جوشخص بندھا ہوا جکڑ انظر آئے لوگ کہتے ہیں۔ یہ پابند ہے یا کہتے ہیں قید میں ہے اور جو بے خوف وخطرا پی مرضی سے گھوم پھررہا ہے جس پرکوئی روک ٹوک نہیں ایسے مخص کو کہتے ہیں یہ آزاد ہے۔

# هرآ زادی محمود مین.

اس کے ساتھ بیجی سیجھے کہ ہر آ زادی محود نہیں نہ ہی ہر قیدادر پابندی فدموم ہے،
آپ اس پرغور کریں تو آپ کی عقل بھی یہی فیصلہ کرے گی۔ مثلاً آپ ایک بہت

بہترین اور عالی شان محل میں رہتے ہیں، جس میں سکون اور راحت کے تمام اسباب
جمع ہیں، آپ اپنے محل میں ٹھاٹھ ہاٹھ سے رہتے ہیں اب کوئی احمق آ کر آپ سے کیے
کہ آپ تو مصیبت میں ہیں، محل سے نگلتے ہی نہیں محل میں مقید ہیں، پابند ہیں، اس
کے دعاء سیجے میمل جلدگر جائے اور آپ آ زاد ہول۔ اس طرح کھانا، چینا، لباس وغیرہ
میں بھی انسان کے لئے پابندیاں ہیں، کھانے کی خاطر کتنی مشقت کرنا پڑتی ہے، دن
میں بھی انسان کے لئے پابندیاں ہیں، کھانے کی خاطر کتنی مشقت کرنا پڑتی ہے، دن
میں تین تین، چار چار وقت دکانوں سے جاکر مختلف چیزیں خریدہ پکاؤ پھر کھاؤ، بار بار

دانت کھساؤ،لقمہ چبانے کے بعد پھرنگلو، پھرہضم ہوجانے کے بعدات نکالو، بار بار
بیت الخلاء کے چکر لگاؤ، اتن مصببتیں جھیلنے کی بجائے، کھانا بینا ہی چھوڑ دو، آزاد ہو
جاؤ، یہی حال لباس کی پابندی کا ہے، پہلے بازار جاؤ، بیسے خرج کرکے کپڑا خریدو پھر
درزی کو دواور مزید پیسے سلائی پرخرج کرو، سلائی کے بعداب اسے پہنو، چند دن میں
جب میلا ہونے گئے تو اتار کر دھو، سو کھنے کے بعد پھر استری کرو، دیکھئے یہ کتنی
پابندیاں ہیں، اس سے بہتر نہیں کہ لباس کے جمنجھٹ میں ہی نہ پڑو۔ آزاد رہو، سنا
ہابندیاں ہیں، اس سے بہتر نہیں کہ لباس کے جمنجھٹ میں ہی نہ پڑو۔ آزاد رہو، سنا

ایسے بی بیوی بچوں کا حال و کیے لیں ان کی خاطرانسان کتنے مصائب جھیلتا ہے،
کتنی پابند بول میں جگڑا رہتا ہے ان پر کتنا مال خرج کرتا ہے، ان کے حقوق کی
رعایت کرتا ہے، شادی شدہ انسان بیوی بچوں کے لئے دن رات پابند بوں میں گرفتار
رہتا ہے کیا یہ اچھانہیں کہ بیوی بچے چھوڑ کر ان تمام پابند یوں سے آ زاد ہوجائے؟ کیا
کوئی عقمندانسان اسے گوارا کرسکتا ہے؟

ان مثالول سے مید حقیقت انچھی طرح واضح ہوگئی کہ ہر آ زادی انچھی نہیں، اور ہر پابندی بری نہیں، بہت سی پابندیاں بہت بڑی رحمت ہیں اور بہت ہے آ زادیاں بہت بڑی بریادی ہیں۔

# هر با بندی مدموم بین:

مثلاً مختلف حکومتوں کے مختلف قوائین اور ان کی پابندی؛ اگر کوئی ہے سمجھے کہ حکومت قوانین بنابنا کرہمیں پابند ہوں میں گرفتار کرنا چاہتی ہے، ہماری آ زادی سلب کرنا چاہتی ہے کہ چوری مت کرو، ڈیمیتی مت کرو، رشوت خوری مت کرو، ٹریفک کے قوانین کی پابندی کرو، یہ پابندی وہ پابندی وہ پابندی وہ پابندی ہوئے رکھے ہوئے ہیں، خلاف ورزی برقر ارد کھنے کے لئے عدالتوں پرعدائتیں، جول پر بج رکھے ہوئے ہیں، خلاف ورزی

کرنے والوں کو تخت بخت سزائیں دی جارہی ہیں ،سو چئے بید نیوی حکومتوں کے معمولی سے قوانین کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ اگر لوگ ان قوانین کو پس پشت ڈال کر آزاد ہو جائیں تو دنیا کا بیسارا نظام درہم برہم ہوجائے گا، دنیا کا سارا نظام ان قوانین کی انہی پابند یوں سے چل رہا ہے، ان کے بغیر دنیا ایک دن بھی نہیں چل سکتی سوخوب سمجھ لیجئے کہ ہم آزادی اچھی نہیں ہوتی اور ہر پابندی بھی بری نہیں ہوتی ۔ یہ اس کا معیار کیا ہے لیمن کون می آزادی اچھی ہے اور کون می یابندی بری ہے۔

اس سے پہلے ایک مثال سمجھ لیجئے۔ ایک شخص محبوب نے فراق میں عرصہ سے محل رہا تھا کہ اچا تک راہ چلتے اس سے ملاقات ہوگئی ہمجوب نے پکڑ کر بغل میں لے کر زور سے دبایا، یہ وصال محبوب کے مزے لوٹ رہا ہے ، محبوب سے کہتا ہے اور دباؤ اور دباؤ مگر ایک انجان شخص و کھے کر اس پر ترس کھا رہا ہے کہ بے چارہ کیسی مصیبت میں پھنس گیا؟ ظالم بے دردی سے دبا رہا ہے، پیچارے کو چھوڑتا ہی نہیں، اس کو چاہئے کہ اس ظالم کی گرفت سے نکل کر کہیں بھاگ جائے اور اس پابندی سے آزاد ہوجائے، مگر یہ پکار کر کہتا ہے ارب اللہ کے بندے! شہیں کیا معلوم یہ گرفت اور پابندی میرے لئے کہاں کس قدرلذیذ اور خوشگوار چیز ہے، اس پابندی پر تو الکھوں آزادیاں قربان۔

- اے امیر بند زلفش از پریثانی منال مرغ زریک چون بدام افتد مخل بایدش

شاعر كبتائي:

کے اسر بند زلفش از پریشانی منال تو کیجہ کی: "ارے مجوب کی زلف کی قید میں اگر تو گرفتار ہے تو روتا کیوں ہے؟ رونے کی بجائے دعاء کر کہ اللہ کرے بیاقیہ تو بڑھتی جائے بڑھتی ہی جلی جائے۔"

زلف محبوب کی قید، ارے کیا کہنا سبحان اللہ! اس قید پر تو دنیا بھر کی آ زادیاں قربان، ایسی جیل میں تو پوری زندگی گزرجائے۔

ع اسر بند زلفش از پریثانی منال

#### نیک بندول کی کیفیت:

جن نیک بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، وہ دنیا میں کتنی بردی مصیبتوں میں ہول، کتنی ہی تختیوں میں ہوں، دیکھنے والے ان برترس کھائیں مگران کی باطنی کیفیت یہی ہوتی ہے۔

وہ زلف محبوب کی قید میں ہند زلفش از پریٹائی منال وہ زلفش از پریٹائی منال وہ زلف محبوب کی قید میں ہے، لوگ اسے قید میں ہے، لوگ اسے قید میں ، پابند مجھیں مگر وہ اندر سے مسرور بلکہ سرایا سرور ہے۔
۔ روتے ہوئے ایک بار ہی ہنس دیتا ہوں مجذ وب

آجاتا ہے وہ شوخ جو ہنتا میرے دل میں

سے عاشق کی تو یہ حالت ہوتی ہے، بتائے کیا مجبوب کی قید اور بندش کو کوئی پابندی کے گا؟ ہرگزنیں، ایسی قید کو دنیا کا کوئی احق بھی برانہیں کہتا اس کے برعکس اگر دخمن نے کسی کو گرفار کر کے برے وسیع وعریض باغ میں چھوڑ دیا ہے یا بہت برے کل میں بھو ابھی تھوڑی دیر بعد میں بھا دیا ہے، لیکن ساتھ دھمکی بھی دی ہے کہ ذرا یہاں بیٹھو ابھی تھوڑی دیر بعد تہماری خبر لینتے ہیں، تو کیا اس وشمن کے بارے میں کوئی کہے گا کہ اس نے آزادی دے رکھی ہے، ایسی بدترین قید کوکوئی بھی آزادی کا نام نہیں دے سکا۔ سا ہے کہ جن کو موت کی سزا دی جاتی ہے سزا سے پہلے ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی آخری خواہش کریں گے پوری کی جائے گی بتا ہے کہ آپ کوئی احتی اس کو خواہش کریں گے پوری کی جائے گی بتا ہے کوئی احتی اس کو خواہش کریں گے پوری کی جائے گی بتا ہے کوئی احتی اس کو خواہش کریں ہے گر بدترین آزادی ہے۔ اب تو سمجھ گئے

کہ ہر آ زادی اچھی نہیں نہ ہی ہر پابندی بری ہے، اب اس کا معیار سیجھئے کہ کون ی آ زادی اچھی ہوتی ہےاورکون می بندش یا گرفتاری انچھی ہوتی ہے۔

# احِھائی کامعیار:

اس کا معیار ہے ہے کہ جس حالت میں انسان کے لئے تعتیں اور راحتیں ہوں،
لذتیں اور فرحتیں ہوں وہ حالت انسان کے لئے بہتر ہے،خواہ وہ آزادی ہو،خواہ بظاہر
پابندی ہو، دیکھنے میں پچھ بھی ہو، وہ ہے درحقیقت آزادی، اور انسان کے حق میں نعت
ہے بظاہر کوئی کیسا ہی نظر آئے مطلق آزاد ہو یا پابند اور گرفتار اس کا پچھ اعتبار نہیں،
اصل دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ راحت ولذت کس حالت میں ہے؟ ول میں سرور کب
آتا ہے؟ یہ مقصد جہاں اور جس حالت میں حاصل ہوبس وہی آزادی ہے۔

دلی والوں کی نہاری تو سب لوگوں نے کھائی ہوگی، یا کم ان کم ان لوگوں کو کھاتے تو و یکھا ہی ہوگا، میں نے تو کبھی کھائی نہیں اور اللہ نہ کھلائے اس لئے کہ سنا ہاس میں مرچیں بہت زیادہ ہوتی جیں اور بیس مرچوں سے بہت ڈرتا ہوں، کوئی شخص دلی والوں کی نہاری کھا رہا ہواور تیز مرچوں کی وجہ سے اس کی آکھوں سے اور ناک سے پانی بہدرہا ہو، نہینے سے بھی شرابور ہواور لقمہ کے ساتھ منہ سے سی کی گی آ وازیں بھی نکال رہا ہو، تیز مرچ کھانے سے بیآ وازین نگلی جیں۔ کسی زمانے بیں ایک مرچ کہنی کال رہا ہو، تیز مرچ کھانے سے بیآ وازین نگلی جیں۔ کسی زمانے بیں ایک مرچیں اتنی تیز ہیں کہ کھانے والوں کی سی نکلوا دیتی ہیں، دلی مطلب بیہ ہاس کی مرچیں اتنی تیز ہیں کہ کھانے والوں کی سی نکلوا دیتی ہیں، دلی والا نہاری کھا رہا ہے، بطاہر بیہ پریشان اور مفتطر بنظر آ رہا ہے، بیدنہ پونچھر رہا ہے، والا نہاری کھا رہا ہے، بیدنہ پونچھر رہا ہے، مصیبت میں ہے بردی تو بردی تو بردی مصیبت میں ہے بردی تو بردی تو بردی مصیبت میں ہے بردی پونٹوں وہ دلی والا کیا کہے گا؟ نہیں نہیں نہیں، مجھے مصیبت میں ہے بردی پانٹوں وہ دلی والا کیا کہے گا؟ نہیں نہیں، مجھے مصیبت میں ہے بردی تو بیکن وہ دلی والا کیا کہے گا؟ نہیں نہیں، مجھے

میرے حال پر جیموڑ دو میں اس مصیبت میں گرفتار ہی اچھا ہوں، مجھ پر احسان نہ کرو تمہارے احسان سے میں ایسے ہی اچھا ہوں، بس مہریانی کرو اس مصیبت میں مجھے گرفتار ہے دو۔

کے اسیر بند مرجاں از پریشانی منال سوآ زادی کا بہتر ہوتا اس کا معیار پیٹھبرا کہان میں ہے سوآ زادی کا بہتر ہوتا اس کا معیار پیٹھبرا کہان میں سے جس چیز میں لذت وراحت وسرور ہووہ بہتر ہے۔ بیددو باتیں ہوگئیں۔

#### حصول راحت:

تیسری بات مید که راحت وسرور کن حالات سے ہوتا ہے؟ اور کن حالات سے راحت وسکون کی بجائے جکالیف بردھتی ہیں،اس کا فیصلہ کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ کیسے بنا ہلے گا کہ یہ آزادی ہمارے لئے بہتر ہے یانہیں؟ ویکھئے ہاتھ پر پھول رکھتے ہی راحت محسوس ہونے لگتی ہے ہاتھ اس کی لطافت اور نرمی سے لذت محسوس کرتا ہے، دل و دماغ اس کی خوشبو سے معطر ہونے لگتے ہیں، اس کی بہائے و بکتا ہوا انگارہ ہاتھ پر ر کھے تو ہاتھ جل جاتا ہے۔ای طرح آنکہ میں سرمہ ڈالیں عمدہ تسم کا جس میں کا فوریا عرق گلاب کی آمیزش ہوتو مزا آتا ہے، آنکھیں شفنڈک اور راحت محسوں کرتی ہیں، اس كى بچائے بسى موئى مرجيس آنكھ ميں ۋاليس تو خودسوچيس كيا حشر موگا؟ بظاہرا نگاره پھول سے بھی زیادہ خوش نمااور حسین لگتا ہے، یسی ہوئی مرچ بھی سرمہ کی بنسبت زیادہ ير كشش محسوس موتى ہے، اى طرح سب حواس ظاہرہ ہر چيز كا اثر ليتے ہيں، اچھى چيز و یکھنے، چھونے ، سو تکھنے کا اچھا اثر اور بھدی بری چیز کا برا اثر لیتے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ سب چیزول کا ایک ہی اصول ہو بلکہ بعض چیزوں سے راحت اور بعض سے تکلیف ہوتی ہے۔سودنیا میں بظاہر جتنی نعمتیں نظر آئری ہیں ان میں امتیاز ضروری ہے کہ کون ی نعمت واقعی نعمت اور کون می چیز د یکھنے میں نعمت اور حقیقت میں زحمت ہے؟ اس کا فیصلہ کریں گے تو پتا چلے گا کہ اس ہے آزادی میں پچھ فائدہ ہے یا نہیں؟ ویسے جتنی
چاہیں آزادیاں مناتے رہیں، بھنڈے لہراتے رہیں اور نعرے لگاتے رہیں بوگا حقیق
مشقیں کرتے رہیں اور جو پچھ چاہیں کرتے رہیں گر جب تک دل آزادہیں ہوگا حقیق
آزادی حاصل نہیں ہوگی۔ آزادی کے نعرے بھی لگاتے رہیں گے گر دوسروں کی غلامی
کا طوق بھی گلے ہیں پڑا رہے گا، ان کے جوتے بھی سر پر برستے رہیں گے، خود
سوچے! ایسی آزادی نعمت ہے یا عذاب؟

# نعمت کی پیچان:

> ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ " الأية ﴾ (١٢-١٢) تَوْجَهَمَةُ: " كياجس نے پيدائي اس كومعلوم نبيس؟ ـ"

اس کوسب معلوم ہے کہ کس چیز میں نفع ہے اور کس چیز میں ضرر ہے، اللہ تعالیٰ جیسے خود کائل جیں ان کاعلم بھی کامل ہے، ان سے زیادہ علم کسی کونبیں ہوسکتا، ووسرا اصول بیہ ہے کہ جس نے تعمین دی جیں دینے والا جی جانتا ہے کہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور کس مقصد سے کسی کو دی جارہی جیں، دینے والے کی بات کا اعتبار ہے، لینے والے کا پچھاعتبار نہیں۔ ایک شخص کسی کوشر بت کے گلاس میں زہر ڈال کر و سے رہا ہے

اور دل میں خوش ہے کہ زہر سیتے ہی ترینا شروع کر دے گا، مگر سینے والا اس سازش سے بالکل بے خبر ہے اور روح افز اسمجھ کر خوشی سے گلاس بی جاتا ہے، پینے والا بھی خوش بلانے والا بھی خوش مرخود سوجے کس کی خوشی سی خوش ہے اور کس کی خوشی وقتی اور جمونی؟ آپ زہر پینے والے بے وقوف کا اعتبار کریں گے یا بلانے والے عمار کا؟. مچھلی کی مثال تو دیتا ہی رہتا ہوں، شکاری لوگ کا نئے میں خراطین پھنسا کرمچھلی کا شکار کرتے ہیں، آج کل بارش میں یہ کیجوے بہت نکل رہے ہیں شکاری مجھلی کو دھوکا وینے کے لئے کانٹے میں خراطین پھنسا کر انہیں دریا میں ڈال دیتے ہیں، یہ دیکھ کر مچھلی خوش ہو جاتی ہے،خوشی سے اچھلنے گئی ہے کہ ہم نے فلاں پیرصاحب سے وظیفہ يوجيااورتعويذ ليا تفاءاس كى بركت ويكهيئة كهتني جلدى جميس رزق مل كمياء بلكه كمر بينط رزق خود چل کرآ گیا۔ بیسوچ سوچ کرخوشی سے پھولی نہیں ساتی اور بھا گی چلی آ رہی ہے کیجوا کھانے کے لئے الیکن بیتوشکاری جانتا ہے کہ اس میں رزق نہیں بلکہ بچھلی کی موت ہے لینے والے کو پچھ معلوم نہیں، دینے والا بی جانتا ہے جس نے کانے میں كيجوالكاركها ہے كماس رزق كى صورت ميں مجھلى كوكيا ملے گا، وہ دل بى دل ميں خوش ہے، مچھلی سے کہتا ہے ہولے خوش بس ابھی چند لمحوں میں پتا چل جائے گا۔

یادکر لیج بہاں تک بیدہ قاعدے بیان ہوگئے ایک بید کہ جوذات تمام اشیاء کو پیدا کرنے والی اوران کی حقیقق کو جانے والی ہے ای کا فیصلہ معتبر اور قابل اتباع ہے۔ دومرا قاعدہ بیدکہ دینے، لینے والے میں سے دینے والے کی بات کا اعتباد کیا جاتا ہے۔ تیسرا قاعدہ بھی سمجھ لیجئے وہ بید کہ جس ذات کے قبضے بیں سب چھے ہے عقل کا تقاضا ہے کہ جب تک اس کو راضی نہیں کریں کے وہ مالک اس حال میں جو پچھ بھی وے گااس میں برکت اور رحمت نہیں ہوگئی، وہ حقیقت میں عذاب ہی عذاب ہوگا، کئی بار پہلے بھی بید بات بتا چکا ہوں، بیکوئی مشکل بات نہیں بلکہ عقل کا قطعی فیصلہ ہے، دنیا کا یاگل سے یاگل بھی بید موثی ہی حقیقت جاتا ہے کہ جس کے جو بول سب پچھ ہو

اس سے اگر آپ ہجھ بھی لیمنا چاہیں تو اس کو راضی کے بغیر اس سے ہجھ بھی نہیں لے سکتے، ناراض ہونے کی صورت میں اول تو وہ دے گانہیں، ٹانیا ہجھ دے بھی دیا تو وہ لینے والے کے حق میں بھی بھی فائدہ مند نہ ہوگا، بلکہ دینے والاضروراس میں زہر ڈال کردے گا، جس میں لینے والے کا کوئی نفع نہیں بلکہ اس کے لئے موت ہے، بہر حال اینے سے زہر دست اور غالب کو راضی کئے بغیراس سے بچھ لینا ممکن نہیں۔

# رب کی رضا کیسے حاصل ہو؟

راضی کرنے کا مطلب بھی سمجھ لیجئے! آپ لوگوں کے ذہن میں تو یہ بات بیٹی ہوئی ہے کہ مالک کوراضی کر لیمتا بڑا آسان ہے، فلاں دخلیفہ پڑھلواوراتی تنبیج استغفار کی، اتنی تشبیح کلمہ کی بڑھ لوبس اللہ تعالی ان تسبیحات اور وظا نف سے خوش ہو جائیں گے، ان کی نافرمانی حچوڑنے کی ضرورت نہیں جو جی میں آئے کرتے رہو، بس تنبیح ہاتھ میں رہے۔معاذ اللہ! آج کامسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہے جوکسی پاگل انسان کے ساتھ کیا جاتا ہے، فلاں وظیفہ پڑھ لواللہ تعالیٰ راضی، فلا <sup>تش</sup>بیج پڑھ لو الله تعالیٰ خوش، خالق کے بجائے مخلوق کو تو اس طرح سے راضی کرے دکھا ہے، کسی هخص کی بات نه مانیں ہر بات میں اس کی مخالفت کریں کیکن ساتھ ساتھ منہ براس کے سامنے جھوٹی تعریف اور خوشامہ کرتے رہیں، بتایے! کیا کوئی یا گل بھی اس طریقے سے راضی ہوگا؟ ہرگز نہیں، جب کوئی مخلوق اس طریقے سے دھوکے میں نہیں آ سکتی تو الله تعالی مس طرح راضی ہوں گے؟ وہ تو بار باراعلان براعلان فرمارہ ہیں کہ جومیری نافر مانی نہیں چھوڑے گا وہ عذاب ہے نہیں نیج سکتا نیج کرکہیں جا ہی نہیں سکتا، قرآن میں وہ بار باراعلان کررہے ہیں مگر آج کے مسلمان کا قرآن پرایمان ہوتو بات مجھیں آئے،قرآن برتوبس اتنا ایمان ہے کہ اس کو پڑھاو، پڑھ کرمٹھائیاں کھالو، بس پڑھ پڑھ کرختم کر کرکے مٹھائیاں کھاتے کھلاتے رہو، قرآن گویا اترا ہی ان کو

مشائیاں کھلانے کے لئے ہے، آج کے مسلمان کا قرآن پر ایمان ہے اسے قرآن سے مسلمان کا قرآن پر ایمان ہے اسے قرآن سے محبت بھی ہے مگر مشائیاں کھانے کی حد تک، اللہ کرے کہ قرآن پر بھی ایمان آجائے۔ بہتن باتیں ہوئیں۔

# عقل نقل كاقطعي فيصله:

چوتی بات یہ کہ آپ دنیا ہیں تجربہ کر لیں، مشاہرہ کریں، لوگوں کے حالات کا تجزیہ کریں، پوری دنیا کا چکر لگا لیں اس بتجہ پر پہنچ بغیر ندر ہیں گے کہ دنیا ہیں کسی نافر بان کو بھی بھی سکون نہیں ملنا، بیعقل ونقل کا قطعی فیصلہ ہے، دنیا ہیں بھی بھی اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکنا، نافر مان کے لئے سکون وچین حرام ہے جو بھی اللہ تعالیٰ کا نافر مان ہوگا سکون اور چین ہے حروم ہوگا یہ فعت بھی بھی اس کے قریب بھی نہیں نافر مان ہوگا سکون اور چین ہے تافر مانی اور سکون دومتفاد چیزیں ہیں جو بھی بھی تیک بھی سکون ہیں ہو تھی سے نہیں ہوتی ہیں ہو تھی سے نہیں ہوتی ہیں ہو تھی سے نہیں، اول تو کسی گناہ گار اور نافر مان کو آپ سکون ہیں دیکھیں گئے ہیں، اللہ تافر مانی سے خانی سے خانی مان نافر مانی سے خانی دیکھیں گئے ہیں، اول تو کسی گناہ گار اور نافر مان کو آپ سکون ہیں دیکھیں گئے ہیں، اول تو کسی گناہ گار اور نافر مان کو آپ سکون ہیں تو کہ ہوگا ور نہ بی نام کان ہے کہ یہ خض کو اس ظاہری عیش و عشرت اور چیک دمک د کھی کر یہ دھوکا ہونے لگنا ہے کہ یہ خض بڑے مزے میں ذندگی گزار رہا ہے۔

#### درس عبرت:

ایک متجاب الدعوات بزرگ نظے، انہوں نے کسی شخص سے کہاتم جو دعاء کہو تہارے لئے کر دیتا ہوں گر دعاء کا انتخاب سوچ بجھ کر کرواس لئے کہ دعاء صرف ایک بی بارکروں گا، اگر وہ ایک دعاء بھی اُلٹی پڑگئ تو عمر بحرروتے پھرو گے، پھر دوبارہ دعاء مبیں ہوگی، خوب سوچ نواور سوچ سجھ کر فیصلہ کرکے بتاؤ۔ بیس کر وہ سوچ میں پڑگیا، سوچ سوچ ایک تجویز ذہن میں آئی کہ شہر بھر کے لوگوں کا جائزہ لوں جو محض سب

ے زیادہ آسودہ حال اور تو محر نظر آئے اس کا نام بتا کر دعاء کراؤں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس جبیا بنا دے، آخرجتو کرتے کرتے ایک جوہری پر نظر پڑگئ جو دیکھنے میں بہت صحت مند اور موٹا تازہ تھا، اپنی دکان میں تھا تھ سے بیٹھا ہے، تبوریاں بھری پڑی میں، ہرطرف اشرفیوں کی بارش ہے،آ کے پیچھے نوکروں کا تانتا بندھا ہے، سوار یوں کی قطاریں ہیں، ہرطرف''بٹو بچؤ' کا شور ہے، بیہ منظر دیکھ کراس کے منہ ہے ریال ٹیکنے لکیس۔ریال تو مجھتے ہیں تا؟ بدمیری خاص اصطلاح میں رال کی جمع ہے، ایک آئے تورال ہوتی ہے زیادہ میلئے لگیں توریال، لوگ ریالوں پر تورالیں ٹیکارہے ہیں، کمروں ے بے محمر ملکوں میں سر کرواں چررہے ہیں، ریال جمع کرنے کی خاطر، جہال کہیں ريال كا نام سنا بس ريال شيخ لكيس، جو هرى كو د مكه كريه بهى بهت خوش موا ريال شيكنے لگیں، دل میں سوینے لگا بس آج کام بن گیا بھا گتا ہوا اس بزرگ کے پاس پہنچا اور کہا جلدی سے دعاء کر دیجئے کہ فلال جوہری جیسا بن جاؤں۔انہوں نے فرمایا اچھی طرح سوچ لود مکیه بحال لو، میں وعام کرون گالیکن دعاء النی پڑھنی تو پھررونا مت، اس لئے بہتر ہے کہ مزید محقیق کراو، اس نے کہانہیں بس بیاق قطعی فیصلہ ہے مزید سوچنے کی ضرورت نہیں، بس آپ جلدی ہے دعاء کر دیجئے، بزرگ نے فرمایا جس جیسا بنے کی دعاء کرارہے ہواس سے ذرا ہو چوتو لو، مراسے ایک بی ضد کہ جلدی دعاء سیجے اس ے یو چینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ یو چینے کی بات تو ہے بی نہیں بہتو سو فیصد بلکہ دوسو فصد كى بات ب محر يوجيف سے كيا فائدہ؟ ان باتوں كوجمور يے دعاء سيج كم الله تعالی جلدی مجھےاں جیسا بنادیں۔

جیسے یہاں ایک عیم صاحب آئے تھے ان کی زبان پر بھی ایک بات تھی کہ قلال الرکی بجیے دلا دیں، خواہ کر بھی موائر کی ہر قیمت پر دلا دیجئے۔ میں نے کہا سنت کے مطابق استخارہ کریں، اگر اللہ تعالی کے علم میں آپ کے لئے بہتری ہوگی تو مل جائے گئی مگر پھر بھی ان کی وہی رف کہ اڑکی دلا دیں۔خواہ بعد میں وہ گلا پکڑ کر جوتے ہی

نگاتی رہے۔ جتناسمجھاؤ مانتے ہی نہیں، پھر جب کوڑا دکھایا تو بھائے دماغ درست ہو کیا۔

بزرگ نے اسے کہا کہ جوہری سے ال کر ذرا پوچھاں پوچھے ہیں تمہارا بھڑتا کیا ہے؟ جب جوہری سے جاکر پوچھاتو اس نے ٹال دیا کہ جہیں کیا پڑی میرے حالات پوچھنے کی کیکن جب اس نے سارا قصہ بتا دیا تو جوہری نے کہا اللہ کے بندے جیسی تکلیف اور پریشانی میں میں ابتلا ہوں ایسا پوری دنیا میں شاید کوئی نہیں ہوگا، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے جیسا بننے کی دعاء بھی بھول کر بھی مت کروانا، اس فاسطہ دے کر کہتا ہوں کہ میرے جیسا بننے کی دعاء بھی بھول کر بھی مت کروانا، اس فاسطہ دی کر دیشانی کی تفصیل بتائی، اس وقت یہاں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں۔

بہرمال آپ جن لوگوں پر ریالیں ٹیاتے رہتے ہیں کہ فلاں سیٹھ صاحب فلاں دولت مند کروڑ پی اور فلال فلال سسسب کا تصور کرے ریالیں ٹیکاتے ہیں اگر گہرائی ہیں اتر کر ان لوگوں کے حالات کا جائزہ لیس تو ان سب کا حال بھی اس پریشان جو ہری سے مختلف نہیں بلکہ شاید اس سے بھی کہیں بدتر دکھائی دے، اگر یقین نہ آئے تو خواہ انہی سے بوچھ لیجئے یا چندروز ان کے پاس رہ کرد کھے لیجئے، خود اندازہ ہو جائے گا، بیتو ان لوگوں کا حال ہے جواللہ تعالی کے نافر ہان ہیں، ان پرتو اللہ تعالی نے سکون واطبینان کوحرام قرار دیا ہے۔ اس کے برعس جس نے اللہ تعالی کورامنی کرلیا وہ دکھنے ہیں کتنی بڑی مصیبت ہیں ہو، کھانے کو چنے، پہننے کے لئے بھٹک ستر ڈھا کئے جیسی لنگوٹی اور رہنے کے لئے جھونیرٹری تک مشکل سے نصیب ہوگر اس کے دل سے جیسی لنگوٹی اور رہنے کے لئے جھونیرٹری تک مشکل سے نصیب ہوگر اس کے دل سے کوئی پوچھے کہ کتنے سرور ہیں ہے، کہیں راحت اور کس قدر لذت ہیں ہے۔

ع اے اسیر بند زننش از پریشانی منال وہ تو اسیر بند زننش از پریشانی منال وہا۔ وہ تو اسیر بندزلف محبوب ہوتا ہے اس کے نشاط اور مستی کا کیا پوچھنا۔

اب تک جویس نے بیان کیا ہے اس کی روشی میں سوچ کیج کہ جو آ زادی ہم فی ماس کی اور جس پر ہم جشن منا رہے ہیں، ہر طرف خوش سے شادیانے نج رہے

ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ واقعی آ زادی کی نعمت ہے جس سے ہمیں سکون قلب کی دولت نصیب ہوتی ہے یا آ زادی کے نام سے بدترین غلامی اور قید ہے، جس سے مصائب اور پریٹانیاں پہلے سے زیادہ ہوگئیں؟ سوچ کرخود فیصلہ سیجئے۔

#### مسلمانوں کے کرتوت:

دورغلامی اوردورآ زادی دونوں کا موازنہ کیجے، غلامی کے دور میں جومشکلات اور پریشانیاں تھیں کیا آ زادی صاصل کرنے کے بعدان سے چھٹکارائل گیا؟ آ زادی سے پہلے انگریز مسلمانوں کی دنیا و آخرت کو تباہ کررہے تھے اور ہندو مسلمانوں کا خون بہاتے تھے آج کیا ہے؟ مسلمان مسلمان کا گلاکاٹ رہا ہے اور کی بات بہ ہے کہ آج کے مسلمان نے ظلم وزیادتی آتل و غارت گری میں کفارکو بھی مات دے دی ہے، ظلم کے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز ہیں مسلمانوں کے کرتوت سب کے ریکارڈ توڑ دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز ہیں مسلمانوں کے کرتوت سب کے سامنے ہیں، عیاں راچہ بیاں۔ خود ہی بتا ہے کہ یہ جو آ زادی کے جشن منائے جا رہے ہیں کہان کا کوئی جواز ہے؟ سوچ انسی التی ہوگئی کہ مصائب و آ لام اور قید و بند کا نام ہی آ زادی رکھ لیا ہے اور اپنے آپ کومسلسل دھوکا دیتے رہے ہیں کہ ہم آ زاد ہیں، نام ہی آ زادی رکھ لیا ہے اور اپنے آپ کومسلسل دھوکا دیتے رہے ہیں کہ ہم آ زاد ہیں، نام ہی آ زادی کے خواہش مند ہیں تو مصائب کوآ زادی سے بدلنے کا نسخت نے لیجئے۔

# مصائب کوآ زادی سے بدلنے کانسخہ:

نسخصرف ایک بی ہے کہ مالک کی نافر مانی چھوڑ دیں، اسے راضی کرلیں بس ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے آزاد ہو جائیں گے۔ آزادی سے متعلق ایک اہم بات مزید ہمجھ لیں اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ میں آ جائے وہ یہ کہ کوئی شخص دشمن کے چنگل سے نکل جائے، دشمن کی گرفت سے آزاد ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ماشاء اللہ! آزاد ہو گئے، رہائی مل گئی، ہم لوگ عرصہ دراز سے ظالم انگریز کی گرفت میں تنے اس سے آزاد ہو گئے، رہائی مل گئی، ہم لوگ عرصہ دراز سے ظالم انگریز کی گرفت میں تنے اس سے آزاد ہو گئے، رہائی مل گئی، ہم لوگ عرصہ دراز سے ظالم انگریز کی گرفت میں جھاس کے قیل کے خوشیال مناتے ہیں، مگر دوسری طرف یہ بھول جاتے ہیں کہ حقیقی آزاد ہو گئے، اس لیے خوشیال مناتے ہیں، مگر دوسری طرف یہ بھول جاتے ہیں کہ حقیقی

آزادی اور پی خوشی وہ ہے جس میں انسان ہرفتم کی قید و پابندی سے چھوٹ جائے،
اگر چھوٹے دشمن سے نج کر بڑے دشمن کی گرفت میں چلے مجے تو وہ آزادی کہاں
ہوئی؟ وہ تو ہربادی ہوئی، یہ وہی قصہ ہوگیا کہ بھیٹریا بکری کو پکڑ کر لے جارہا تھا ایک
ھخص نے آئے بڑھ کر بھیٹر سیئے سے اسے چھٹرالیا بکری کی جان میں جان آئی، خوش
ہوکراس کا شکریہ اواء کرنے گئی کہ حضور جزاک اللہ جزاک اللہ آپ نے جھے دشمن کے
چنگل سے چھڑا لیا آپ نے جھے آزادی ولا دی، ول ہی ول میں خوش ہوکر جشن
آزادی مناری تھی کہ اس شخص نے چھری اٹھائی اور اس کی گردن پر رکھ دی، یہ دیکھ کر
بری کی خوشیاں خاک میں لیکئیں، اب بہتی ہے ارسے ظالم جھے معلوم نہیں تھا کہ تو تو

سوچے حقیق آ زادی کون می ہوتی ہے جس میں دشمن سے چھوٹے کے بعد کسی دوسرے دشمن کی گرفت میں نہ چلا جائے، جب حقیق خوشیال نصیب ہول الی آ زادی تو مبارک ہے اوراس پرخوشیال منانے کا بھی جواز ہے لیکن آ زاد ہوتے ہی انسان اسی جیسے بلکہ اس سے بھی بڑے دشمن کے پنچ میں آ جائے نفس اور شیطان کی قید میں چلا جائے تو بیآ زادی کس کام کی ؟

جیسے کوئی پرندہ پنجرے میں بند ہو وہاں سے بھا مے لیکن جیسے ہی اوپر پہنچ اور عقاب اسے جمیث لے، اب سوچے اس آزادی سے اسے کیا ہاتھ آیا سوائے اس مقاب اسے جمیث لے اس سوچے اس آزادی سے اسے کیا ہاتھ آیا سوائے اس کے کہ جان سے بھی ہاتھ وحو بیشا، پنجرے میں جس حال میں تھا زندہ تو تھا گر نگلتے ہی عقاب نے چیر بھاڑ کرختم کر دیا، لحہ بھرکی اس کی رہائی کو آزادی کا نام دینا اور اس کا جشن منانا کیاعقل کی بات ہے؟ ان باتوں کوسوچیں۔ ویسے شاید بھول جائیں نمبر وار ماد کیجئے۔

حقيقي وثمن

🕕 آزادی حقیقی معنول میں وہ ہے کہ آپ ہرفتم کے دشمنول سے آزاد ہو جائیں،

چھوٹے وشمن سے چھوٹ کراس سے بڑے دشمن کی گرفت میں چلے مکئے تو وہ آزادی نہیں قید ہے، بلکہ بیقیداس پہلی قید ہے بھی بدتر ہے۔

سب سے بڑا دیمن کون ہے؟ انسان کا اپنانفس، جو ہروقت برائیوں کا تھم دیتا ہے، گناہوں پر اکسا تا ہے، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فیصله سنادیا:
"إِنَّ اَعُدای اَعُدای اَعُدائِكَ مَا بَیْنَ جُنْبَیْكَ"

تیراسب سے بڑا دہمن سب سے برترین دہمن تیرے پہلو میں ہے، وہ تیرا دل ہے جو تخفے برائیوں کا تھم کرتا ہے، جو تیری دنیا کو بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت کو بھی تباہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، سب سے بڑا دہمن تو یہ ہے، دوسرے درجے میں دہمن شیطان ہے وہ بھی ہر وقت ساتھ رہتا ہے، پریشان کرتا ہے، جہنم میں لے جانا چاہتا ہے یہ دو دہمن ہوئے، شیطان کی دہمنی تو سب کوم علوم ہے اس دہمن کے بان ویس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿إِنَّ الشَّيْطُنَ لَكُمْ عَدُوًّا ﴿ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ﴿ الآية ﴾ (٢٥-١)

بلاشبہ یہ بات یقینی طور پر جھاو ''اِنَّ' کے معنی یہ بات مقتی ہے اللہ کہدرہا ہے کہ یہ بات یقین ہے شیطان تمہارا وشمن ہے، پھر استے پر بھی اکتفانہیں، آگے فرمایا ''فاتَّ خِدُوْہ عَدُوَّا''اس کو وَثَمَن تُعْبِرا لو، اللہ تعالیٰ کتی تاکید فرمارہے ہیں، جب یہ بتا دیا کہ یہ بات یقین ہے بلا شبہہ ہے کہ یہ تمہارا وشمن ہے تو اس سے آگے اور بڑی بات کیا رہ جاتی ہے، اس کے باوجود فرمایا کہ اس کو و شمن تُعبرا لو، اسے اپنا و ثمن سمجھو، اس کی چالوں سے ہوشیار رہو، اس بات کو بار بارسوچا کرو کہ یہ بڑا وشمن ہے، بدرین وشمن جے، دوسری جگدارشاد فرمایا کہ یہ شیطان وہ ہے جس نے تمہارے ابا اور تمہاری امال کا لباس اتار دیا تھا، اس برترین و شمن نے حضرت آ دم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں ایسا دھوکا دیا کہ ان کا لباس انز گیا یا در کھو یہ شیطان وہ ہے کہ اس نے تمہارے ابا اور تمہارے ابا اور تمہارے ابا اور تمہارے ابا اور تمہارے ابال کر دیا، جب آ دم اور حوا کو نہ چھوڑا تو تمہارے ساتھ کیا اور تمہاری امال کو بے لباس کر دیا، جب آ دم اور حوا کو نہ چھوڑا تو تمہارے ساتھ کیا اور تمہاری امال کو بے لباس کر دیا، جب آ دم اور حوا کو نہ چھوڑا تو تمہارے ساتھ کیا

کرے گا؟ خوب سوچ لو کہ شیطان کی دشمنی کا بیالم ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہے ہیں کہ تیرانفس اس سے بھی بڑا وشمن ہے اور قرآن کریم میں بھی اس پر بار بار عبیہ فرمائی گئی مثلا:

﴿ أَرَءَ يُتَ مَنِ اتَّحَدُ إِلَهَ مُولِهُ مُ اللهِ ﴾ (٣٣-٣٣) تَكْرَجَمَكَ: "أيرسول! آپ نے ال مخص كى حالت بھى ديمى جس نے اپناالله اپنى خوامش نفسانى كو بناركھا ہے۔"

اس سے صاف معلوم ہوا کہ سب سے بدترین اور خطرناک دغن اپنائنس ہے جو اندر چھپا ہوا ہے، نفس وشیطان کی وشنی کے بارے میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے قطع نظر عقل کی رو سے بھی انسان سو ہے تو بہی بات سمجھ میں آتی ہے، اس لئے کہ اگر انسان کا انسانوں میں سے کوئی دغمن ہوتا ہے تو وہ سامنے آکر مقابلہ کرتا ہے لیکن یہ دونوں دغمن سامنے ہیں آتے، ظاہر ہیں ہوتے بلکہ کوریلا جنگ لڑتے ہیں اس لئے زیادہ خطرناک ہیں، دغمن کتنا ہی قوی و بہادر ہولیکن سامنے آکر لڑے ہیں اس کئے زیادہ خطرناک ہیں، دغمن کتنا ہی قوی و بہادر ہولیکن سامنے آکر لڑے تو اس کا مقابلہ اور دفاع آسان ہوتا ہے لیکن نفس وشیطان نظر نہیں آتے ان کا دار بھی ہمیشہ فنی اور خطرناک ہوتا ہے، شیطان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

﴿ إِنَّهُ يَوْلَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَوَوْلَهُمْ طَ ﴾ (١-٢٥)

شيطان اوراس كا پورا قبيله تهميس و كيور با بي كرتم ان كونبيس و كيور ب، اس لئے
ان كے شر سے بچتے رہو، ہوشيار رہو، غفلت ميں پڑ گئے تو يہ كور يلا وشمن جوہر وقت
گھات ميں ہے تم يرواركر دے كا اور تمهارى دنيا و آخرت نباه كردے كا۔

نفس اور شیطان انسان کو بظاہر اپنے دوست معلوم ہوتے ہیں اس لئے ان کا ہر تفاضا انسان کو مزین اور بھلامعلوم ہوتا ہے بیتقاضا دل میں اٹھتے ہی انسان چاہتا ہے کہ میں جلداس کو پورا کروں، مثلاً نفس نے تقاضا کیا کہ جموت بول کر دھوکا دے کر فلال شخص کا بیسہ مارلو، بنی اسرائیل کی مجھلیاں سامنے آئیں تو کچھ دیر نظر بازی کرلو،

منکرات و معاصی کو بالخضوص بدعات کو مزین کرکے پیش کرتا ہے، گویا کہ وہ ظالم حلوے بیں زہر ملا کرکھلا رہاہے،حلوے میں زہر بہت خطرناک ہے۔

### بوين معاشره:

ان دوقسموں کے علاوہ ایک تیسری قتم ہے، اے مستقل قتم کہہ کیجئے یا انہی دو قسمول میں شامل سمجھ کر شیطان کے انڈے بیچے کہد کیجئے ، بیشم ہے برا معاشرہ ، اس معاشرہ میں رہنے والا دیندار مخص بڑی آ زمائش میں ہے، بے چارہ ایک مسلمان ہر طرف سے شیاطین کے گھیرے میں ہے،عزیز وا قارب بے دین، دوست احباب بے دین حی کدایے والدین بول نے تک بورین، مرطرف بورین کی ایک بلغار ہے پورا معاشرہ اس کی لپیٹ میں ہے، یہ بے دین معاشرہ، یہ شیطان کے انڈے بیج شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، اس کئے کہ شیطان کا شیطان اور وحمن ہونا تو سب مجھتے ہیں مرشیطان کے روپ میں ان انسانوں کوآپ اپنا خیرخواہ مجھتے ہیں کہ بہتو ہمارے عزیز دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، حالانکہ یمی دوست آپ کے حق میں شیطان ہیں، شوہر دیندار ہے تو اس کے لئے بیوی شیطان ہے اور بیوی دیندار ہے تو شوہراس كا شيطان ہے، والدين نيك ہيں تو اولادان كے لئے شيطان اور كہيں اس كے برعكس اولاد نیک اور ان کے والدین شیطان، کہیں بھائیوں میں بیتقسیم، غرض کھر کھر میں شیطان نے جال پھیلا رکھے ہیں، بیشیطان کے بندے ل کر آپ کا دین برباد کرتا حاہتے ہیں،ان کے مقابلے میں آپ کا دین پر قائم رہنا یقینا بہت بڑا جہاد ہے، بہت بی براجہاد، اس متم کے حالات پیش آنے پر بہت سے لوگ پر بیثان ہو جاتے ہیں، ان كويريتان نبيس مونا حاسب بلكه الحمد مند اكبنا حاسب الحمد لله! الحمد لله! ارب مجصاتو بڑا مزا آ رہا ہے آپ بھی ایسے بی مزے لے لے کرکہا کریں الحمد للد! اورسوجا کریں میرے اللہ کا بیکتنا بڑا کرم ہے کہ گھر بیٹھے اس نے جہاد کا موقع دے دیا، جہاد کا ثواب

حاصل کرنے کے لئے کئی مجاہدین افغانستان جارہے ہیں، تشمیرجارہے ہیں مگرمیرے الله كاكرم و يكھئے كه جس نے مجھے كھر بيٹھے جہاد كا موقع دے ديا، بيوى دين كى وشمن، والمدين دين كے دغمن، بهن بھائى دين كے دغمن، دوست احباب دين كے دغمن،غرض دشمنوں کی پوری ایک فوج جمع ہے جوٹل کر آپ کوجہنم میں دھکیلنا حا<sup>م</sup>تی ہے،کیکن آپ بھی ڈٹ جائیں ایسی استقامت دکھائیں کہ یہ یوری شیطانی فوج مل کربھی آپ کوایک بال برابر دین سے منحرف نه کر سکے، ایسی استقامت اورمضبوطی دکھائیں که بیسب وممن عصفے نیکنے برمجور ہوجائیں اور سلیم کرلیں کہ بدواقعی مسلمان ہے، دنیا کی کوئی طاقت اے اس کے دین ہے چھیرنہیں سکتی، گھر بیٹھے شیطان کا مقابلہ کرنا استقامت وكھاناكوئى معمولى بات نہيں جہاد ہے، عظیم جہاد، ایسى آ زمائش آنے ير يريشان ہونے كى بات نبيس بلكه مسلمان كوخوش مونا جائے، آپ كو بيموقع بيش آئة و دوركعت شکراندادا کریں،سات بارالحمد للد! کہیں اور دعاء کریں کہ یا اللد! تیرا کرم ہے کہ تو نے محمر بیٹھے جہاد کی نعمت عطاء فر ما دی، تجھے اپنی ای نعمت اور اس رحمت کا صدقہ کہ تو اس جہاد میں مجھے کامیاب فرما، استقامت عطاء فرما، یا اللہ! بیفرعونی قوتیں مجھے گرانے کے لئے جمع ہوگئی ہیں تو ان کو ہدایت دینے پر بھی قادر ہے یا اللہ!! ان کو ہدایت دے دے اگر ہدایت ان کے مقدر میں نہیں تو ان کو تباہ و برباد کردے، جو آیت میں مسلسل تین جمعات سے پڑھ رہا ہوں اس کا ترجمہ یمی ہے کہ اللہ تعالی دوست ہے ایمان والوں کا، ان کوجہنم کے اندھیروں سے نکال کر جنت کے نور کی طرف لے جانا جا ہتا ہے اور کافروں کے دوست شیاطین ہیں جوان کونور جنت سے نکال کرجہنم کے اندھیروں کی طرف لے جانا جاہجے ہیں یا اللہ! تو ہم سب کواینے دوستوں کی فہرست میں شامل فرما لے، ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما، دنیا کی جہنم سے بھی بھا، آخرت کی جہنم ہے بھی نجات عطاء فرما، یا اللہ! ہوتتم کی جہنم سے بچا کراپی رحمت کے سائے میں حكهعطا فرماب

# حقیقی آ زادی:

بات آ زادی کی چل رہی تھی ، ان دنوں اس کا بڑا چرجا ہے، ہر طرف آ زادی کی رٹ لگ رہی ہے، ملک بھر میں اس کا ڈھنڈھورا پیٹا جا رہا ہے اور بڑے جوش وخروش سے آزادی کے نام پر ایک طوفان بریا ہے ہر طرف جھنڈے لہرا رہے ہیں، جنگی مشقیں دکھائی جا رہی ہیں، اخباروں میں بیان بازی ہورہی ہے، ریڈیو تی وی پر بھی قوم کے لیڈرخوب تقریریں جھاڑ رہے ہیں، سننے والے جھوم رہے ہیں، ان باتوں کو سامنے رکھ کرسوچے کہ کیا واقعی آپ کوآ زادی ملی ہے یا آ زادی کا دھوکا ہے۔ آ زادی کا معیار پہلے بتا چکا ہوں کہ حقیقی آ زادی وہ ہے جس سے دلوں میں سکون وسرور پیدا ہو، راحت واطمینان نصیب ہو، ہرقتم کے قیدو یا بندی سے انسان چھوٹ جائے، اس کی بجائے اگر زبان پر آزادی کے نعرے ہوں اور دل میں بے چینی ہو، ہر طرف پریشانیاں ہوں، پورا معاشرہ عذاب میں مبتلا ہو، رہاسہا سکون بھی غارت ہو جائے تو اسے آزادی کا نام دینا کسی طرح درست نہیں، قید و بند میں جکڑے رہنے کے باوجود اگرایے آپ کوآ زاد مجھتے ہیں اور ہرطرف آ زادی آ زادی کا شور بریا کررکھا ہے اس کو آ زادی کا نام تو نہیں دے سکتے البتہ استدراج کہہ سکتے ہیں، استدراج کے کیامعنی ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے لوگوں کو ڈھیل دی جاتی ہے، یہ ایک قتم کا اہلاء اور امتحان ہوتا ہے کہ دیکھئے میہ بندہ ان حالات کو دیکھ کر میری طرف متوجہ ہوتا ہے یا مجھ ے اعراض کرتا ہے، میری نافر مانی سے باز آتا ہے یانہیں؟ بیاللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے نوب سمجھ کیجئے کہ بہت ی چیزیں جو بظاہر نعمت نظر آتی ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوتا ہے۔

> ب ومن يحمد الدنيا لعيش يسره فسوف لعمرى عن قريب يلومها

اذ ادبرت کانت علی المرء حسرة واذا اقبلت کانت کثیرا همومها جس نے دین کی بجائے دنیوی ترقی کومعیار بنالیا، دنیوی ترقی کوکامیابی کا مدار سمجھ لیا زندگی کا مقصد سمجھ لیا اسے بھی سکون میسرنہیں آ سکتا، یقین نہ آئے تو اس کے حالات کا جائزہ لے کرد کھے لیجے۔

#### بندگانِ ہوں:

ومن بحمد الدنیا لعیش یسره فسوس فسوس لعمری عن قریب بلومها فسوس لعمری عن قریب بلومها کسی دنیا کے بھوکے کو دنیا کی نعتیں ال جائی، مال و دولت کے انبار ہاتھ لگ جائیں تو انجام کاروہ پچھتائے گا اورروے گا کہ کاش بید نیا میرے ہاتھ نہ آئی، دولت کی بہتی گنگا دیکھ کرجن کی ریالیں شیخ گئی ہیں کہ ہم بھی اس پی ہاتھ ڈالیں اس میں سے پچھ دولت ہارے ہاتھ بھی آ جائے ان بندگان ہوں کو اس سے بتی لینا چاہئے کہ بالفرض بیساری ہوں پوری ہو جائے، دل کے سب ارمان نکل جائیں تو بھی انجام حسرت وافسوں کے سوا پچھ نہ ہوگا، آخر ہیں بیشخص پچھتائے گا اوراپنے آپ کو ملامت کرے گا کہ کاش بیس اس کی حرص نہ کرتا، کرے گئی کاش بیس اس کی حرص نہ کرتا، اس کے لئے دعائیں کرکرے وظفے پڑھ پڑھ کر میں نے قلطی کی اس دنیا کا آٹا بھی مصیبت اس کا جانا بھی مصیبت اس کا جانا بھی مصیبت۔

ہ اذا ادبوت کانت علی الموء حسوة واذا اقبلت کانت کثیرا شموهما واذا اقبلت کانت کثیرا شموهما حب مال کے مریض کی بیرحالت ہے کہ دنیا کی تعتیں جب اس کے پاس نہیں ہوتی دوسروں کے پاس و کھتا ہے تو اس پر حسرت چھا جاتی ہے، حسرت مجری نگاہوں

ے ویکھاہے، ویکھ ویکھ کرمرا جارہا ہے اور دل پرسانب لوٹ رہے ہیں، جواتھی چیز کسی کے ہاتھ نظر آئی ریال فیک پڑیں کہ کاش سے میرے پاس ہوتی، دوسروں کی چیزیں ویکھ و کھے کر حسرت وافسوس کے ساتھ ساتھ ناشکری کے جذبات بھی انجر آئے، کہیں اچھی می گاڑی نظر آئی اور اس نے آئیں بھرنا شروع کر دیں ہائے! میرے پاس تو سائکل بھی نہیں اور بیا تنی اچھی گاڑی لئے پھر رہا ہے کاش بیدگاڑی میرے پاس ہوتی، ایسے ہی اچھا سامکان نظر آیا تو بھی لیکی حسرت کے میرے پاس تو جھونیز کی بھی نہیں اور اس نے اتنی بڑی ممارت بنالی، کاش سے میرے پاس ہوتی میروج سوچ کر مرا خبیں اور اس نے اتنی بڑی ممارت بنالی، کاش سے میرے پاس ہوتی میروج سوچ کر مرا جارہا ہے بس مرا جارہا ہے، ایک دن میں نہ معلوم کتنی بار مرتا ہے بلکہ ہر گھڑی، ہر لیے چھریاں چل رہی ہیں اور مررہ ہے، ایک دن میں نہ معلوم کتنی بار مرتا ہے بلکہ ہر گھڑی، ہر لیے چھریاں چل رہی ہیں اور مررہ ہے، ایک دن میں نہ معلوم کتنی بار مرتا ہے بلکہ ہر گھڑی، ہر لیے حجمریاں چل رہی ہیں اور مررہ ہے، ایک دن میں نہ معلوم کتنی بار مرتا ہے بلکہ ہر گھڑی، ہر لیے دن میں نہ معلوم کتنی بار مرتا ہے بلکہ ہر گھڑی، ہر لیے جھریاں چل رہی ہیں اور مررہ ہے، ایل جہنم کے بارے میں اللہ تعالی قرماتے ہیں:

﴿ وَيَأْتِيهُ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتٍ ﴿ ﴿ (١٣-١٠)

تَكْرَجُمَكَ: "اور ہرطرف سے اس پرموت كى آمد ہوگى اور کسى طرح مرے گانہیں۔"
جب یول مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آیا تو وظفے پوچھنے ایک عامل کے پاس گئے،
دوسرے کے پاس تیسرے چوتھے کے پاس سب نے ایک ہی تشخیص كى كدكى نے
بندش لگا دى ہے، انجما تو كھولو بندش، بندشیں كھلوا تارہا، پھر قسمت كا سوراخ بھى كشادہ

كرتاربابه

ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ مکان کی جیت پرانان کا ڈھیر ہے، جیت میں چھوٹے بردے کی سوراخوں میں جو ان کے دانے گررہے ہیں، سوراخوں میں جو ان کے دانے گررہے ہیں، سوراخوں کی دسعت کے مطابق کم وہیش گررہے ہیں، وہال کوئی گران بھی ہے، اس شخص نے محران سے بو چھا کہ یہ کیا ماجراہے؟ اس نے بتایا کہ یہ قسمت کے سوراخ ہیں، ہرخص کی قسمت کے مطابق جھوٹے برے ہیں، اس نے بو چھا کہ میری قسمت کا سوراخ کی قسمت کا سوراخ میں میں ہے کوئی کوئی دانہ گررہا تھا، کون سارہے؟ اس نے دکھایا تو وہ بہت چھوٹا تھا، جس میں ہے کوئی کوئی دانہ گررہا تھا، میں میں ہے کوئی کوئی دانہ گررہا تھا کہ کی کوئی دانہ گررہا تھا کہ کوئی دانہ گران ہے۔

اجازت ہے، اس نے اپنی قسمت کے سوراخ کوکشادہ کرنے کے لئے اس میں انگلی ذال كراس كو تحمانا شروع كيا، ات من آكه كل تى توكيا ديكتا ب كداي ياخان کے مقام میں انگلی محمارہا ہے۔ بیسب کھے کر کزرنے کے بعد جب دولت ہاتھ آگئی تو اب ملے سے بھی زیادہ مصیبت میں گرفتار، دولت کیا ہاتھ آئی مصیبت ملے پڑگئ، سیٹھ صاحب نے کارخانہ لگوایا اور خوشیال منا رہا تھا کہ مزدوروں نے ہڑتال کردی، جلوس نکالا اورخودسیٹھ صاحب ہرچ الحائی کر دی، انہیں کمرے میں بند کرکے باہر سے تالانگا دیا کہ یا ہمارے مطالبات بورے کرو ورنہ جان سے مار دیں مے، ان کے مطالبات بورے کر دیئے، تخواہیں بردھا دیں، لیکن مجھ دن بعد نیا ہنگامداس سے پیجیا حیرایا تو تیسرا منگامه، غرض بوری زندگی منگاموں کی نظر، اب سیٹھ صاحب افسوس کر رہے ہیں پچھتارہے ہیں کہ بد پیبداور دولت کما کرمصیبت اینے سرنی، کاش عاملوں سے بندشیں نکھلوا تاقسمت کے سوراخ تنگ ہی رہنے دیتا، مروہ حب دنیا کا مریض ہے، مرض کہاں آسانی سے لکلتا ہے، حسرت وافسوس بھی کررہا ہے اوراس سانپ کو اسينے ساتھ چمٹا كر بھى ركھا ہے اسے چھوڑ نا بھى نہيں جا ہتا، ارے محبوب! تيرے عشق میں مرتو جاوں گا، جان دے دوں گا، جھوڑوں گانہیں، جان جائے تو جائے کیکن تیرا وامن باتھ سے نہ جائے۔

آیک ریچھ یائی میں بہتا چلا جارہا تھا، دور ہے کسی تریص کی نظر پڑگئی وہ سمجھا کہ کمبل بہا چلا جارہا ہے، بس یہ خیال آتے ہی اسے پکڑنے کے لئے پانی میں کود پڑا گر جب قریب پہنچا تو معلوم ہوا کہ کمبل نہیں بلکہ ریچھ ہے، ریچھ بے چارہ پانی میں بہتا جارہا تھا، معلوم نہیں کتنے روز کا بھوکا تھا یہ قریب پہنچا تو ریچھ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے غذا بھیجے دی، مضوطی سے پکڑلیا یہ ریچھ کے ساتھ ساتھ پانی میں بہا جارہا ہے، کنارے پراس کے جانے والے جو ساتھی کھڑے تھے وہ یہ منظر دیکھ کر بڑے جمران ہور ہے ہے کہ اس کے جانے والے جو ساتھی کھڑے تھے وہ یہ منظر دیکھ کر بڑے جمران ہور ہے ہے کہ اس کے جانے والے جو ساتھی کھڑے کے بیائے خود اس کے ساتھ بہتا چلا جارہا ہے، کہیں

ڈوب بی نہ جائے اور وہ آ وازیں دے رہے ہیں، چلا چلا کر پکار رہے ہیں ارے! کمبل قابو میں نہیں آتا تو چپوڑ دو جانے دو کمبل کو، اپنی جان بچاؤ کمبل کو بانے دو، وہ حد منظ سر:

"مين تو مميل کوچھوڑ رہا ہوں کمبل بھی تو جھے تھوڑ ہے۔"

میں کمبل کو چھوڑ رہا ہوں کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا کمبل سے میرا پیچھا حھڑاؤ۔ یہی حال ان ونیا دارلوگوں کا ہے دنیا کی خاطر ذلیل ہورہے ہیں، جوتے کھا رہے ہیں، لیکن پھربھی اس سے جہٹے ہوئے ہیں،اس سے جدائی گوارانہیں۔

دنياطلى كاانجام:

ایک خص نے بتایا کہ ہم لوگ بڑے مال دار اور لاکھوں تی ہیں، میرے بینے نے شادی کے لئے الی لڑی کا انتخاب کیا جو ہمارے فاندان سے بھی بڑھ کرامیر ہے، ہم لاکھوں تی ہیں وہ کروڑوں تی ہیں، اس کا اپنا ہی بیان ہے کہ ہیں نے لڑکے کو بہت سمجھایا نصیحت کی کہ بیٹا! اس لڑکی ہیں کوئی خو بہ نہیں، شکل کی بھدی، رنگ کی کالی کلوٹی ہے، اس کے ساتھ شادی کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ مگراس کی نظر دولت پر تھی اسے رنگ اورصورت سے کیا سروکار؟ اس لئے آیک نہ تن ، باپ چیخا ہی رہ گیا شادی ہوگئ، لڑکی کو اپنی دولت کا تھمنڈ تھا، وہ ایسے زن مرید شوہر کو کہاں فاطر میں لاتی؟ شوہر کو غلام بنار کھا ہے، جوتے لگاتی رہو، اس کا باپ کہتا ہے کہ اگر تو نے بھی طلاق کا نام بھی فاموش ہیٹھے جوتے لگواتے رہو، اس کا باپ کہتا ہے کہ اگر تو نے بھی طلاق کا نام بھی نام بھی کیا تو س لے میرے کار فانوں کے مزدور اسے ہیں کہ جب وہ تھے کاٹ کر تکہ بوئی کریں گے تو ہرائی کے حصے میں ایک ایک بوئی بھی نہیں آئے گی، ذرا سوچ لے طلاق کا ارادہ بھی کیا تو اس کی سزا ہے۔ کروڑ پی بیوی کمبل بن کر اس کو چھٹ گئی وہ جھوٹنا چا ہتا ہے، ذور لگا رہا ہے گر کمبل نہیں چھوڑ رہا، اب اس کے لئے کوئی راست نہیں جھوڑنا چا ہتا ہے، ذور لگا رہا ہے گر کمبل نہیں چھوڑ رہا، اب اس کے لئے کوئی راست نہیں جھوٹنا چا ہتا ہے، ذور لگا رہا ہے گر کمبل نہیں چھوڑ رہا، اب اس کے لئے کوئی راست نہیں جھوٹنا چا ہتا ہے، ذور لگا رہا ہے گر کمبل نہیں چھوڑ رہا، اب اس کے لئے کوئی راست نہیں

سوائے اس کے کہ اس کی جھڑکیاں سہتا رہے اس سے جوتے کھاتا رہے اور مزے لے اور مزے کے ساتا رہے اور مزے کے ساتا رہے لیکن طلاق کا نام زبان پر نہ لائے ورنہ جسم کی ایک بوٹی بھی نہ رہے گے۔ یہ ہے دنیا طلبی کا انجام کہنے والے نے خوب کہا ہے۔

اذ ادبرت كانت على المرء حسرة
 واذا اقبلت كانت كثيرا همومها

جس کے دل میں دنیا کی ہوں ہوگی، اس کا یہی حال ہوگا وہ ہر دم مصیبت میں کہ ہے آگر دنیا کی نعتیں مل گئیں تو مصیبت میں اور آگر نہیں ملیں تو بھی مصیبت میں کہ اچھی گاڑی، اچھا مکان، اچھی دکان فلال کے پاس ہے، میرے پاس کیوں نہیں، یہ سوچ سوچ کر گھلا جا رہا ہے، ان چیزوں کے عشق میں مرا جا رہا ہے، کسی حال میں سکون نہیں ملتا، ہر حال میں پریشانی ہی اس کا مقدر ہے، دنیا نہیں ہے تو عذاب میں اور ملی مل گئی تو عذاب میں، عذاب اور مصیبت سے اس کا چیچھا نہیں چھوٹنا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب میں اللہ عنیں ایک شعر بہت دنوں بعد یاد آیا۔

عمر بعر میں دو ہی گھڑیاں مجھ پہ گزری ہیں کھن اک ترے آنے سے پہلے اک ترے جانے کے بعد

شاعرتو کہتا ہے میرے لئے پریشانی کی گھڑیاں صرف دو ہی ہیں ایک گھڑی محبوب کے آنے سے پہلے کی دوسری گھڑی اس کے جانے کے بعد کی۔ لیکن میں نے موجودہ حالات کا جائزہ لے کر اور دنیا کی محبت میں تڑینے والے لوگوں کے حالات سامنے رکھ کراس شعر میں قدرے ترمیم کردی ہے۔

عمر بھر میں تین گھڑیاں بھے پہ گزری ہیں تھن اک تیرے آنے سے پہلے اک ترے آنے کے بعد اک ترے جانے کے بعد کسی نے ایک بار کہا کہ بید دوسرا مصراع تو بہت لمبا ہو گیا اور شعر کا وزن ٹوٹ گیا، پھرانہوں نے مصراع بنا کر دیا کہ اگر بوں پڑھیں تو وزن برقر اررہے گا، میں نے کہا مصراع لگانا تو میں خود بھی جانتا ہوں گر جان بوجھ کرنہیں لگا رہا اس کو ایسے ہی رہنے دیجئے، زیادہ لمباہوگیا ہے تو لمباہی سہی ظاہری وزن نہ سہی،معنوی وزن تو بالکل ٹھیک ہے۔

عربی شعرکا مطلب تو آگیا ہم میں کہ ان دنیا داروں کی جان بجیب مصیبت میں ہونیا ان کے پاس آئے تو پریشان، جائے تو پریشان، اللہ تعالی الی مصیبت سے ہرمسلمان کو محفوظ رکھے، آزادی کے معنی تعصیل سے بتا چکا ہوں ذہن شین کر لیجئے کہ جلے جلوسوں اور ہنگاموں کا نام آزادی نہیں آزادی کا تعلق تو باطنی سکون سے ہہ حقیق آزادی وہ ہے جس کے بعد انسان پر کسی شم کی قید اور پابندی نہ رہے، وشمن کی گراور گرفت سے بالکل آزاد اور رہا ہوجائے، ول کا سکون اور چین میسر ہو، کسی شم کی قراور پریشانی باقی نہ رہے، ظاہر ہے کہ یہ کیفیت اس وقت نصیب ہوگی جب مسلمان نفس اور شیطان کی قید سے آزاد ہوکر اللہ تعالی کی نافر مانی سے باز آجائے، ہرشم کے ظاہری و باطنی گناہوں سے اس کی زندگی پاک ہوجائے، ایسے شخص کو دل کا سکون نصیب ہوگا باطنی گناہوں سے اس کی زندگی پاک ہوجائے، ایسے شخص کو دل کا سکون نصیب ہوگا اور حقیق آزادی حاصل ہوگا ہوگا ہوگا ۔۔۔

کسی کو قرات دن سرگرم فریاد و فغال پایا کسی کو فکر گونا گول سے ہر دم سرگرال پایا کسی کو فکر گونا گول سے ہر دم سرگرال پایا بس کسی کو ہم نے آسودہ نہ زیر آسال پایا بس ایک مجذوب کو اس غم کدہ میں شادمال پایا غمول سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ ہو جائے اللہ تعالیٰ ہم سب کواپی آزادی نصیب فرمائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العلمين.





وعظ

# جهیر اور داماد (۱۸رسز ۱۳۱<u>ه</u>)

الحمد لله نحمده ونحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه أجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسمر الله الرحمن الرحيم.

﴿ اللَّهَاكُمُ التَّكَاثُرُ ۞ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۞ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمُوْنَ ۞ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمُونَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۞ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْجَحِيْمَ ۞ ثُمَّ لَتَرُونَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۞ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۞ الْيَقِيْنِ ۞ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۞ ثُمَّ لَتُسْتَلُنَّ يَوْمَنِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۞ ﴾

#### حب دنیا کاعلاج:

حب مال وحب جاہ ہے متعلق جو ہدایات پہلے بتائی تھیں اور ان کے علاج کے بارے میں برجہ بھی شائع کر دیا گیا ہے کہ روزانداس مبلک مرض کا محاسبہ اور اس کے علاج کے لئے موت کا مراقبہ کیا کریں اور اس کی ماہانہ اطلاع دیا کریں ماہانہ اطلاع کے النے کوشوارے کا نقشہ بھی بتا دیا گیا ہے اس کے بعد بھراللہ تعالی کھے بھے حرکت شروع ہوئی بے لیکن زیادہ تر لوگ شاید اس خوف سے سہے ہوئے ہیں کہ واللہ اعلم مال کے فراق سے زندہ بھی رہ سکیں مے یانہیں؟ ان شاء الله تعالیٰ الله کی رحت سے انہیں بھی ہوٹ آ جائے گا بہرحال بچھ نہ بچھ حرکت تو شروع ہو چکی ہے۔ جو حالات سامنے آ رہے ہیں ان میں سے ایک بید کہ ایک خانون نے معلوم کروایا ہے کہ یہاں سے زیادہ سے زیادہ چھ جوڑے تین سردیوں کے اور تین گرمیوں کے رکھنے کی جو اجازت دی گئی ہےان میں بے سلے کپڑوں کو بھی شار کیا جائے گا یانہیں؟ انہوں نے بتایا کہ ویسے تو وہ صرف دو جوڑے سلے ہوئے استعال کر رہی ہیں نیکن بے سلے بھی بہت ے جوڑے رکھے ہوئے ہیں ان کا کام ہے؟ یہاں سے یوجھا میا کہ بے سلے کیوں رکھے ہوئے ہیں وہ بھی تو ای ار میں ہیں! صندوتوں کے صندوق مجر مجر کر رکھتے چلے جائیں سے پھر دو دو تین تین جوڑے سلواتے رہیں گے اس سے کیا مقصد؟ جواب میں بتایا گیا کہ وہ جہیز کے ہیں۔جنہوں نے معلوم کروایا تھا انہیں تو ابھی جواب ديينے كا موقع نبيس ملا كمربتا دول كا ان شاء الله تعالى اور موسكتا ب كه وه آج خود بيان من آئی ہون تو سن ہی لیس کی آب سب خوا نین وخوا تین تو انجی سن لیس۔

میزهی کھیر:

جہز کا مسلہ بہت اٹکا ہوا ہے بہت ہی زیادہ ویے ہی جیسے ایک اڑکے کے استاذ حافظ جی نابیا تھے لڑکے نے حافظ جی ایمان نے معلوم کروایا ہے حافظ جی نابیا تھے لڑکے نے حافظ جی سے کہا حافظ جی امیری امی نے معلوم کروایا ہے

کہ آپ کھیر کھالیں ہے؟ انہوں نے پوچھا کہ کھیرکیسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا سفید ہوتی ہے، حافظ جی نے پہا بگلے کے رنگ میسا ہوتا ہے؟ لڑکے نے کہا بگلے کے رنگ جیسا، حافظ جی نے پوچھا بگلا کیسا ہوتا ہے؟ لڑکے نے ہاتھ بگلے کی صورت جیسا بنا کر سامنے کر دیا کہ ایسا ہوتا ہے، حافظ جی نے جب چھوکر دیکھا تو کہا: بھیا! یہ تو نہیں کھائی ماسنے کر دیا کہ ایسا ہوتا ہے، حافظ جی نے جب چھوکر دیکھا تو کہا: بھیا! یہ تو نہیں کھائی جائے گی بڑی ٹیڑھی کھیر تو میرے حلق میں نہیں اترے گی۔ ای طرح آجے کی بڑی ٹیڑھی ہے آئی ٹیڑھی کھیر تو میرے حلق میں نہیں اترے گی۔ ای طرح آجے کل حب دنیا کا مسئلہ بی حلق میں اتار نا مشکل معلوم ہور ہا ہے، جیز کا مسئلہ اتار نا تو اس سے بھی بہت زیادہ مشکل ہے۔

#### مسئلہ بتانے کے فائدے:

ہوسکتا ہے کی کوخیال ہوکہ جو بات کوئی مانے گائی نہیں یعنی کوئی بھی ممل نہیں کرے گا وہ بتانے سے کیا فائدہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اوال یہ کیے پتا چلا کہ کوئی بھی عمل نہیں کرے گا۔ باب العمر پڑھ کر دیکھیں کیے کیے لوگوں کومل کی توفیق ہوئی، اس لئے یہ موچنا کہ کوئی بھی عمل نہیں کرے گا غلط ہے اللہ تعالی کی رحمت ہو جاتی ہے، بہت ہے عمل کرنے والے اللہ تعالی بیدا فرما دیتے ہیں مثلاً دارالافقاء میں ایک عالم نے داخلہ لیا، چھیاں گھر پر گزار کرکل ہی واپس آئے ہیں اور جھے پرچہ لکھ کر دیا کہ میں نے وہاں جا کہ ڈاڑھی پرجو بیان کئے ہیں تو پائی فوجوانوں نے ڈاڑھیاں رکھ لیں اور کم کے مشکل نہیں کہ کی کو جوانوں نے ڈاڑھیاں کہ کہی کو جوانوں نے داڑھیاں کہ کہی کو جات ہوجائے۔

مغربی ممالک میں میرے وعظان کر کتنے مردوں نے ڈاڑھیاں رکھ لیس اور خواتین نے شری بردہ کر لیا، اللہ تعالی سے ہدایت دے دی۔

ہدایت کے اسباب من سب سے اہم بات ریہ کہ اللہ تعالی سے ہدایت کی امید بھی رکھا کریں اور مانگا بھی کریں، دونوں کام کیا کریں، ساتھ بی ساتھ شنخ بھی

استعال کیا کریں دوسری بات یہ کہ کھے مسئلے کی اشاعت کے باد جودکی کو کمل کی توفیق نہ بھی ہو پھر بھی کم سے کم علم تو سے ہو جائے گا۔اللہ کا قانون معلوم ہو جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے شاید بھی عمل کی توفیق بھی اللہ جائے۔قانون کا علم ہو جائے تو ایسا شخص خود کو اقراری مجرم سمجھے گا اور اعتراف کرے گا کہ یا اللہ! مجھے تیرے قانون کا علم ہے پھر بھی میں عمل نہیں کر رہا میں کمزور ہول، اقراری مجرم ہوں باغی نہیں، مجرم ہونے کا قرار کرتا ہوں، یا اللہ! تو معاف فرما وے اور آیندہ کے لئے میرے اندر ہمت بیدا فرما۔الغرض میچے مسئلہ معلوم ہو جانے سے باغی مجرم اقراری مجرم بن جائے گا۔

تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے قانون کی ایک بات پوچھنے پر ایک بزار رکعت نفل
پڑھنے سے زیادہ تواب ملتا ہے، رکعتیں بھی آج کل کے مسلمان جیسی نہیں کہ دومنٹ
میں چار رکعتیں پڑھ لیتے ہیں بلکہ و لیی ہزار رکعتیں جیسی پڑھی جاتی ہیں ایس ایک ایک ہزار
رکعتیں پڑھنے سے زیادہ تواب ملتا ہے۔ میں اللہ کی رحمت سے یہ امید رکھتا ہوں کہ
جب پوچھنے پر ایک ہزار رکعت پڑھنے سے زیادہ تواب عطاء فرماتے ہیں تو بتانے پر
ان شاء اللہ تعالی وہ اپنی شان کے مطابق مجھاس سے بھی زیادہ عطاء فرما میں گے۔ واہ
میرے اللہ! تیری رحمت کا کوئی ٹھکا تا نہیں، یا اللہ! اپنی رحمت کے مطابق معاملہ فرما،
اپنی رحمت سے نواز دے۔

#### جهيركامسكله:

اب جہیز کا مسئلہ سنئے اور اس کی زیادہ سے زیادہ اشاعت سیجئے جہیز اتنادیتے ہیں کہ اس کی مالیت سے جج کیا جا سکتا ہے۔ اس لئے اگر جہیز کا پورا سامان لڑکی کی ملک میں دے دیا جائے ، اسے مالک بنا دیا جائے اور وہ جج کی درخواسیں دینے کے وقت میں بھی لڑکی کی ملک میں ہوتو فور آسی سال اس کے لئے جج پر جانا فرض ہوجائے گا۔ اب یہ والدین کے ذہے ہے کہ اسے جج کروائیں۔ البتدلڑکی نے جج کی درخواسیں اب یہ والدین کے ذہے ہے کہ اسے جج کروائیں۔ البتدلڑکی نے جج کی درخواسیں

دینے کا وقت آئے سے پہلے بی مال اپنی ملک سے نکال دیا، مثلاً جہاد میں لگا دیا تو اس
پر جج فرض نہ ہوگا۔ جو والدین اولا د پر جج فرض تو کر دیتے ہیں مگر جج کروانے کا انتظام
نہیں کرتے وہ مجرم تھبریں ہے۔ جج کی فرضیت علی التراخی نہیں علی الفور ہے علی الجیل
ہے یعنی پہلے بی سال میں جانا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر بید خیال کریں کہ دوسرے سال
جائیں سے یا بعد میں کبھی چلے جائیں گے تو پہلی بات تو یہ کہ کیا معلوم دوسرے سال
تک زندہ بھی رہے گا یا نہیں اور اگر دوسرے سال تک زندہ رہ سے اور جج بھی کرلیا تو
بھی ویر کرنے کا گناہ ہوگا، نج کا فرض تو اداء ہو جائے گا مگر دیر کرنے کا گناہ پھر بھی
ذھے رہے گا، کیوں ویر کی؟

# حضرت عليم الامة رحمه الله تعالى كاقصه:

بیر قصداس پر بتایا کہ اگر کڑی کو جہیز کے سامان کا مالک بنا دیا اور جج کی درخواستیں دینے کا وفتت آگیا تو اس پرفورا اس سال جج کے لئے جانا فرض کر دیا۔

#### والدكى حماقت:

اگر کوئی والداس خیال سے الڑی کو مالک نہ بنائے کہ اگر اسے مالک بنا دیا تو کہیں وہ تج پر نہ چلی جائے، اس خیال سے وہ مالک تو خود ہی رہے لیکن سامان اس لئے جمع کر رکھا ہو کہ جب اس کی شادی ہوگی تو جہیز ش دے دیں گے، ایسے والد کو سمجھ لینا چاہئے کہ وہ اپنے خیال ش تو برئی ہوشیاری کر رہا ہے گر اللہ کی نظر میں یہ بہت بری حمافت ہے۔ ایسے والدین اپنے خیال میں تو بہت خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے فلال فلال الڑکی کا جہیز تیار کر لیا ہے اور مالک خود ہی ہیں جب لڑکی کی شادی ہوگ تو اسے دیں گے۔ ایسے والدین اپنے خیال میں تو بین جب لڑکی کی شادی ہوگ سیدھی سے ہوگی جب وہ دولت لائے گی تو کتنے مزے ہوں کے جھے نہ پوچھتے ، لیکن سیدھی سے ہوگی جب وہ دولت لائے گی تو کتنے مزے ہوں کے بھے نہ پوچھتے ، لیکن سیدھی سے ہوگی جب وہ دولت لائے گی تو وہ دولت ہو گے جھے نہ پوچھتے ، لیکن ایسے والماد یہ بھول جاتے ہیں کہ جولڑکی دولت لائے گی وہ دولت ہوں کر جھوں کر جہرت کی جو ایسے والماد یہ بھول جاتے ہیں کہ جولڑکی دولت لائے گی وہ دولتی بھی لگا ہوں گر عبرت کے لئے ایک قصد من لیج آگر چہ ہیں مضمون بہت مختفر کرنا چاہتا ہوں گر عبرت کی جو ایسے با تیں اللہ تعالی دل میں ڈال رہے ہیں کہتا چلا جاؤں آگر مضمون لمبا بھی ہوگیا تو کیا باتیں اللہ تعالی دل میں ڈال رہے ہیں کہتا چلا جاؤں آگر مضمون لمبا بھی ہوگیا تو کیا جوا۔

#### حب مال كاوبال:

ایک کروڑوں پی نے ایک اربوں پی کی لڑک سے اس ہوں ہیں شادی کر لی کہ بیوی جو ادھر سے دولت لائے گی تو پچھ نہ ہوں گے۔ دنیا کی اس ہوں ہیں اس نے گاتو پچھ نہ ہوں گے۔ دنیا کی اس ہوں ہیں اس نے گارون کے خزانے بھی اس کے سامنے پچھ نہ ہوں گے۔ دنیا کی اس ہوں ہیں اس نے اس سے شادی کر لی ۔ لڑکی جب گھر ہیں آئی تو اس نے شوہر کے دولتی لگانی شروع کر وکی اس خوم ہیں ۔ دی اس خوم ہیں کہ ہم تو ہیں اربوں پی اور یہ ہے کروڑوں پی ، بیتو ہمارے تا ہے ہیں۔ ایس بیانا شروع کیا کہ پچھ نہ ہو چھے اور ادھر لڑکی کے والد نے وا ماد سے کہا: خبر دار! کان کھول کرین لے، اگر بھی طلاق کا نام بھی لیا تو میر سے کارخانوں کے مزدور استے ہیں کھول کرین سے، اگر بھی طلاق کا نام بھی لیا تو میر سے کارخانوں کے مزدور استے ہیں

کداگر میں نے تھے پر چھوڑ دیئے تو انہیں ایک ایک بوٹی بھی نہیں آئے گی۔ تیری بوٹی بوٹی کردیں گے ، خبر دار! طلاق کا نام بھی لیا تو دیکھو کیا حشر کروں گا۔ بیقصہ خوداس کے رشتہ داروں نے بتایا کہ اس پر بیرحالت گزررہی ہے۔

جہزے متعلق بتا رہا تھا کہ اگر لڑی کو مالک نہیں بنایا اور بہت بڑے بڑے ممامان جہز میں جع کر لئے اور ایسا ہوشیار والد مرگیا تو سارا مال وارثوں میں تقسیم ہوگا، لورکیوں کو صرف اتنا بی طے گا جننا شریعت کی رو سے وراشت میں ان کا حق ہوگا، لورا مال تو ہر گرنہیں طے گا خواہ ان کا والد وصیت کر جائے کہ یہ جہز ان لڑکیوں کا ہے الیک تحریر لکھ کر اس کا رجم یشن کروا لے، ہزاروں گواہ بنا لے پچھ بھی کر لے بہر حال لڑکیوں کو اتنا بی حصہ طے گا جتنا شریعت نے مقرر کیا ہے، وارث کے حق میں وصیت معتر نہیں۔ سوذراسو چنے کہ فرکار کے گدھے بن کر لڑکی کے لئے اتنا پچھ جمع کرنے کا کیا قائدہ ہوا؟ الی جمافت کیوں کی؟ اس صورت میں جہز کے لئے رکھے ہوئے کہ فرکار کے گدھے بن کر لڑکی کے لئے اتنا پچھ جمع کرنے کا کیا قائدہ ہوا؟ الی حمافت کیوں کی؟ اس صورت میں جہز کے لئے رکھے ہوئے سونے جاندی کی ذکو ہ بھی والد پر فرض ہے۔

# جهيزديين كى وجهس محبت ياخوف؟

کسی نے جہز کے بارے میں ہے بات بتائی کہ والدین ہے کہتے ہیں کہ ہم تو بینی سے مجت کی و بینی سے مجت کی وجہ سے دیتے ہیں اس میں حرج کیا ہے۔ اس بارے میں ہے مجھے لیس کہ محمد بیٹے بیٹ کہ محمد بیٹے بیٹے بات کہد دیتا آسان ہے ذراکسی طبیب حاذق کونبض دکھائیں تو بتا چلے محمد بیٹ ہیں؟

بہمیں کہتی ہے دنیا تم ہو دل والے جگر والے ذرا تم بھی تو دیکھو کہ ہوتم بھی تو نظر والے گر میں بیٹھ کر بات بنالینا آسان ہے کی صاحب نظر کونبش دکھائیں وہ بتائے کہ تیرےاندرکون ی خرابی ہے،ایسے بیٹھے بیٹھے یا تیں نہ بنالیا کریں۔اب ذرااس کی تفصیل بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ صحیح کہنے کی اور سننے والوں کو صحیح سمجھنے کی تو نیق عطاء فرمائیں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ بٹی ہے محبت ہے محبت کی بناء پر جہنر دیتے ہیں ذرااس کا تجزیہ سننے، جب بٹی ہیدا ہوئی اس وقت میں بھی محبت تھی، پیدائش ہے لے کر شادی کے وقت تک محبت ہے شادی ہو جانے کے بعد بھی مرتے دم تک محبت رہے گی سو شادی کے وقت بی محبت کو جوش کیوں اٹھتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نہیں دیں گے تو لوگ طعنے دیں گے تاک کٹ جائے گی ناک، لوگوں میں عزت نہیں رہے گی، لوگ طعنے دیں گے کہ بٹی کو گھر سے ایسے نکال دیا جسے مرگئی ہو، گفن دے کر نکال دیا بچھ دیا

ایک مولوی صاحب کے گھر بہوآئی تو مولوی صاحب کی بیٹم بہوکو طعنے دے رہی تھیں اری! تو لائی کیا ہے دو چیتھڑ ہے۔ وہ ہے چاری معلوم نہیں کتا جہز لائی ہوگ اور ساس کی طرف سے طعنہ پھر بھی وہی کہ لائی کیا ہے دو چیتھڑ ہے۔ بیدحال ہے لوگوں کا کہتے جیں کہ آگر ہم نے بیٹی کو جیز نہیں دیا تو سسرال والے تو اسے طعنے دے دے رے کہ ماردیں گے اور دوسر ہے لوگ بھی والدین کو طعنے دیں گے، بی خبریں بہت سننے میں آتی بین اس کا جواب سنئے آپ ساری دنیا کی دولت بھر کر اپنی بیٹی کو دے دیں ساس پھر بھی بہی کہ واب سنئے آپ ساری دنیا کی دولت بھر کر اپنی بیٹی کو دے دیں ساس پھر بھی کہیں ہوا ہے کہ اس کی کہ لائی کیا دو چیتھڑ ہے اور دماغ ایسا۔ بتا کیس دنیا میں ایسا کہیں ہوا ہے کہ کسی نے بہت زیادہ جہز دیا ہوڑکوں کے ٹرک بھر کر اور جب بیٹی گئی سسرال تو ساس کسی نے بہت زیادہ جہز دیا ہوڑکوں کے ٹرک بھر کر اور جب بیٹی گئی سسرال تو ساس اس ہوا ہے دوسرے سے چیخ رہ بی نہیں سکتی دنیا میں ساس بہوا ہے۔ دوسرے سے جیخ رہ بی نہیں سکتی دنیا میں ساس بہوا ہے۔ دوسرے سے جیخ رہ بی نہیں سکتی دنیا میں ساس بہوا ہے۔ دوسرے سے جیخ رہ بی نہیں سکتی دنیا میں ساس بہوا ہے۔ دوسرے سے جیخ رہ بی نہیں سکتی دنیا میں ساس بہوا ہے۔ دوسرے سے جیخ رہ بی نہیں سکتیں۔

کہیں ہمیں ہمی اس میں شامل نہ ہمھ لیں بھراللہ تعالیٰ ہمارے ہاں کوئی الیں بات نہیں اللہ کافضل وکرم ہے۔انوارالرشید میں میری دعاء پڑھیں اس کے مطابق عمل کریں اللہ دعا میں تو سب کی قبول کرتا ہے ایسا تو نہیں کہ صرف میری قبول کرتا ہے آپ کی دعا میں بھی قبول کر ہے اصل چیز دین داری ہے جہاں دین ہوگا وہاں فساد نہیں کی دعا میں بھی قبول کرے گا اصل چیز دین داری ہے جہاں دین ہوگا وہاں فساد نہیں

ہوگا۔اللہ تعالیٰ سب کوتو فیق عطاء فرمائیں۔

اللہ تعالیٰ اپنے نافر مانوں کو ایسے عذاب میں مبتلا رکھتے ہیں، ایک عورت کہہ رہی سخی کہ جب میں بہو بن کر گئی تو ساس اچھی نہیں ملی ادر جب میں ساس بنی بہو گھر میں لائی تو بہوا چھی نہیں ملی ۔ خود در میان میں حداوسط ہے، خود کو ولیۃ اللہ مجھتی ہے، ساس ملی تو وہ اچھی نہیں ملی بہولائی چھانٹ چھانٹ کرتو بہوا چھی نہیں ملی ۔ بیہ بات چھوڑ دیں کہ سسرال والے کیا کہیں گے اور خاص طور پر ساس طعنے دے گی۔ پوری دنیا کی دولت بھی سمیٹ کر بیٹی کو دے دیں ساس تو بھر بھی طعنے دے گی۔ بیمندر غلط ہے کہ دولت بھی سمیٹ کر بیٹی کو دے دیں ساس تو بھر بھی طعنے دے گی۔ بیمندر غلط ہے کہ محبت کی وجہ سے کرتے ہیں در حقیقت بہلوگوں کے ڈرسے کرتے ہیں۔

## ہدیہ جائز ہونے کی شرط:

ايك مسئله اور مجھ ليس، رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

"لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفسه" (منداحم)

ہدیدہ والل ہے جس میں شرح صدر، طیب خاطر، کمل خوتی کا یقین ہو، اگر کسی نے آپ کوخوشی سے ہدیہ بیس دیا بلکہ کسی خوف کی وجہ سے دیا تو وہ حلال نہیں۔ حالات کودی جیس جو باتیں میں کہتا ہوں انہیں اپنے طور پر سوچا کریں مجھے تو ذکر سمجھیں، فکر کے معنی ہیں یاد دلانے والا، مطلب یہ ہے کہ یہ باتیں تو عقل میں ویسے ہی آئی چاہئیں مگر عقل ادھر متوجہ نہیں ہوتی تو میں آپ لوگوں کی عقل کومتوجہ کر دیتا ہوں، ذرا اپنی عقل کومتوجہ کریں تو انشاء اللہ تعالی بات بالکل صاف صاف سامنے آ جائے گ، سوچیں جب والدین جمیز دیتے ہیں لوگوں کے ڈر سے، ساس کے ڈر سے تو خوشی سے کہاں دیتے ہیں؟ قرض لے لے کر خرکار کے گدھے بن بن کر، بھیک ما تگ ما تگ کر، جہیز بنانے کے لئے بھیک ما تگتے ہیں، لوگوں کے دروازوں پر جاجا کر، سیٹھوں کر، جہیز بنانے کے لئے بھیک ما تگتے ہیں، لوگوں کے دروازوں پر جاجا کر، سیٹھوں کے کارخانوں پر جاجا کر کہتے ہیں کہ لڑکی کا جہیز بنانا ہے زکو قدے دیں اور بے غیرت

بے شرم ہے وہ دولہا جو جہز قبول کر لیتا ہے اس سے زیادہ بے غیرت کون ہوگا؟ اس سے بہتر یہبیں تھا کہ شادی ہی نہ کرے، بھیک میں ملا ہوا جہز قبول کر لیتے ہیں ایسے بے غیرت لوگ ہیں۔

سوچنے کہ لوگوں کے خوف سے دیتے ہیں تو بیٹی اور داماد کے لئے بھی حلال نہیں حرام ہونے کا یفین نہیں تو کم از کم مشتبہ تو ہو ہی گیا، جس میں حرام ہونے کا شہبہ ہووہ چیز کیوں استعال کی جائے؟

#### عجيب محبت؟

اگر مجت کی وجہ سے دے رہے ہیں، ذراغور سے سنے غور سے بہت قیمتی باتیں ہتارہا ہوں، اگر مجت کی وجہ سے جی کو دے رہے ہیں تو جائیداد ہیں کیوں شریک نہیں کرتے، اپنی تجارت ہیں، کارخانے ہیں، مکانوں ہیں، ذرقی زہین ہیں سے پچھے حصہ دیں اپنی ساتھ شریک کرلیں تو اس میں بیٹی کا فائدہ ہے لیکن لوگ ایسا نہیں کرتے بلکہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بیٹی کو جائیداد ہیں شریک نہ کریں جائیداد صرف بیٹوں کی رہے۔ دعوے محبت کے اور کوشش یہ کہ جائیداد ہیں سے بیٹی کو پچھے نہ ملے بس پچھ کیڑے دے دیے اور صوفے کرسیاں دے دیں اور بس خوش کر دیا بیٹی کو، اری میری کی بیٹی! تھے ہے اتن محبت کہ تیری محبت میں تو ہم مرے جا رہے ہیں اسے تھیکیاں وے بیٹی! تھے ہے اتن محبت کہ تیری محبت میں تو ہم مرے جا رہے ہیں اسے تھیکیاں وے وے کرخوش کر دیا ہیں کہ اگر محبت ہے تو وائیداد ہیں ہوجا کریں کہ اگر محبت ہے تو جائیداد ہیں ہے کوں کرتے ہیں؟

# جہیز سے وراثت ختم نہیں ہوتی:

ایک مسئلہ اور سمجھ لیس بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو بیٹی کو جہز دے دیا اس کے بعد درافت میں اس کا حق نہیں رہا کیونکہ ہم نے نیت کر لی تھی کہ یہ جو چھھ اسے دے رہے ہیں درافت کا حصہ ہے، یہ بھی غلط ہے آپ اسے جہز میں کتنا ہی دے دیں مگر وراشت کا حصہ جوشر بعت نے مقرر کر دیا وہ پورے کا پورا موجود ہے جہنر دیے ہے جی محروم نہیں ہوتی لوگ سجھتے ہیں کہ اپنی زندگی ہیں اے اتنا وے دیا تو اب وراشت ہیں اس کا حصہ نہیں رہا، یہ بالکل غلط ہے، زندگی ہیں وراشت جاری نہیں ہوتی کسی کو کتنا ہی دے دیں وہ اس کے لئے ہبہ ہے وراشت تو جاری ہوگی مرنے کے بعد مگر مرنے کا خیال تو آج کل کے مسلمان کو آتا ہی نہیں، یہ جھتا ہے کہ مرے گا ہی نہیں اس کئے تو جہاد پر نہیں جاتا جہاد ہیں جائے گا تو مر جائے گا اور یہاں رہے گا تو عمل کے مسلمان کے، اللہ تعالی انہیں عقل کی مسلمان کے، اللہ تعالی انہیں عقل کے مسلمان کے، اللہ تعالی انہیں عقل کے مسلمان کے، اللہ تعالی انہیں عقل عطاء فرمائیں۔

# جہیر کی بجائے نفذی دیں:

آخری درج بین ایک بات یہ کہ اگر جائیداد بین شریک کرنے ہے ڈرتے ہیں بینی کو جائیداد سے حد نہیں دیے تو پھر چلئے نقدی کی صورت بین جہیز دے دیں۔ جو سامان ٹرکوں کے ٹرک جہیز بین دیے جین اس کی بجائے اتی رقم بیٹی کو دے دیں بلکہ ایک لاکھ کی بجائے دی لاکھ دے دیں جمیں کوئی اشکال نہیں ہوگا۔ گر ایسے نقذی کی صورت بین کوئی نہیں دے گا کیونکہ اگر نقد دے دیا تو لوگوں کو پہائی نہیں چلے گا لوگوں کو دکھانا مقصود ہے بلکہ لوگوں کو جمع کر کے پہلے دکھاتے ہیں خاص طور پر عورتوں کی شوری بیٹی ہے دیا تی جہیز دیا ہے شوری بیٹی ہیں کہ کیا چکھ دیا چھیز دیا ہے بین کہ کیا چھیز دیا ہے، شوری بیٹی کہ کیا چھیز دیا ہے، بیل کے دیا پھران میں سے پھی تو واہ واہ کرتی ہوں نہ دیا ہواور پھی عورتیں با تیں جہیز دیا ہے، بیاتی ہیں کہ ایک کرتی کیوں نہ دیا ہواور پھی عورتیں با تیں بیل تو بین کہ ایک کرتی کیوں نہ دیا ہواور پھی عورتیں با تیں بیل تو بین کہ ایک کرتی کیوں نہ دیا ہواور پھی حیثیت ہیں کہ بیل تو بین کہ ایک کرتی کیوں نہ دیا ہواور پھی حیثیت ہیں کہ بیل تو بین کہ ایک کرتی کیوں نہ دیا خواں دیا ہوارہ بیل تو جہیز گر ہے نکالے جہیز گر ہے کہ ایک کرتی کیوں نہ دیا خواں دو اوہ جیز جارہا ہوتا ہے جہیز گر جب سرال پہنچ جہیز گر جب سرال پہنچ

گاتو جواستعبال کرنے والے ہوں سے وہ دیکھیں گے واہ واہ کریں سے ایا جہیز ہے ایا جہیز ہے ایا جہیز ہے ایا جہیز ہے ای جہیز ہے، یہ چیز دی ہے اگر بیٹی دی ہے اس سے بھی ثابت ہوا کہ لوگوں کو دکھانے کے لئے ایسا کرتے ہیں اگر بیٹی سے محمد دیں اس سے تو محروم کر دیتے ہیں اور محبت ہیں آکر واقعہ محبت ہیں آگر واقعہ محبت ہیں آگر واقعہ محبت ہیں آگر واقعہ محبت ہے تو نقدی کی صورت میں دیں۔

### نفتری دینے کے فائدے:

اس من سيفا كدے بين:

ا نظامی کی صورت میں آپ نے بیٹی کو ہدید دے دیا تو اگر اس پر جے فرض ہوگیا تو دہ جے کر لے گی۔ بیتو میں بتا تا رہتا ہول کہ لوگ بیٹیوں کو جہیز میں سامان اتنا دے دیتے ہیں کہ جے فرض ہوجاتا ہے چر جے کرواتے نہیں بیر محبت ہے یا عداوت؟ بیتو بیٹیوں سے محبت نہیں عداوت ہے جہنم میں پھینک رہے ہیں وہ تو بے چاری مجبور ہے جائے گی یا نہیں لیکن والدین تو ضرور جہنم میں جائیں گے جے فرض کر دیا، کرواتے نہیں، جائے گی یا نہیں لیکن والدین تو ضرور جہنم میں جائیں گے جے فرض کر دیا، کرواتے نہیں، اتناسامان دے دیا کہ جے فرض ہوگیا اب اسے کہاں بیچے اور کیسے جے کو جائے۔

آگر نفتہ ہیے وے دیے تو پھر اللہ کے بندوں اور بندیوں کے حالات مختلف ہیں بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ وہ تو سارا مال لگا دیں گے جہاد میں ادھر زیادہ ضرورت ہے تاکہ مجاہدین کوقوت حاصل ہواور جہاد کے کام خوب خوب ہوں اور جلد سے جلد پوری دنیا پر اسلام کی حکومت قائم ہوجائے، نیدلوگ تو خوہ پر جج فرض ہونے بی نہیں دیں گے۔مسئلہ یہ ہے کہ جس زمانے میں لوگ جج پر جارہے ہوں اس زمانے میں اگر اثنا ہیں ہے کہ اس سے جج کر سکتے ہیں تو جج فرض ہوتا ہے اور اگر اس زمانے میں اگر اثنا ہیں ہی جگھے کی زمانے میں اثنا ہیں آگیا اور اس نے جج کے مہینے آنے میں نہیں بلکہ آگے چیچے کی زمانے میں اثنا ہیں آگیا اور اس نے جج کے مہینے آنے

ہے پہلے ہی وہ مال خرج کر دیا تو اس صورت میں اس برج فرض نہیں ہوگا۔

بشرحانی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے کسی نے سجدہ سہوکا مسئلہ پوچھا تو آپ نے تعجب ہے فرمایا کہ مسلمان اللہ کے سامنے کھڑا ہے پھرا ہے سہوبھی ہوجاتا ہے! وہ مسئلہ پوچھ رہا ہے اور یہ اس کی عقل پر تعجب کر رہے ہیں ارے! یہ مسلمان ہند کے سامان اللہ کے سامنے کھڑا ہے پھرا ہے سہو ہو گیا یہ ہو کیسے سکتا ہے۔ پھراس نے کوئی زکوۃ کا مسئلہ سامنے کھڑا ہے پھرا ہے اپنے اوپرزکؤۃ فرض ہونے دی نہ ہمیں زکوۃ کا مسئلہ معلوم ہوتی نے جن پر فرض ہوتی ہے جاؤان ہے ہو چھو۔

نقذی کی بات کررہا تھا کہ اگر بیٹی کو جہیز کی بجائے نقذی وے دی تو وہ بیٹی اگر اللہ کی بندی ہے اس کے دل میں فکر آخرت ہے دل مال کی محبت سے پاک ہے تو وہ تو اللہ کی بندی ہے اس موقع پر سچے فکر الگا دے گی ساری رقم جہاد میں جج فرض ہی نہیں ہونے دے گی۔ اس موقع پر سچے فکر آخرت رکھنے والی باہمت لڑکیول کے قصے بھی سن کیجئے:

ا ایک از کا دارالا فراء سے اصلای تعلق ہاں کی متلیٰ ہو چکی ہے اس نے بتایا کہ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ والدین سے جہیز ہر گزشیں لوں گی، وہ جتنا جہیز دینا چاہیں گے میں ان سے کہوں گی کہ اس کے بدلے جھے نفذ رقم دے دیں۔ استے کے زیور استے کا فرنیچر اور استے کا فی وی اور استے کا بیداور استے کا وہ ابو! ان سب کی بجائے ہیے نکالیس پیمے پھر جب پیمے میرے قبضے میں آ جائیں گو سارے مباہدین کو دے دول مباہدین کو دے دول می کھو بھی اپنی نہیں رکھوں گی سب مجاہدین کو دے دول مرید کیا ہو این آ تا ہے اس میں عقل بھی آ جاتی ہے آ گے اس از کی کے مرب میں دین آ تا ہے اس میں عقل بھی آ جاتی ہے آ گے اس از کی کے مزید کمال عقل کی بات سنے کہتی ہیں کہ اگر میں نے اپنے ابو سے بہا کہ ابو! آپ مزید کمال عقل کی بات سنے کہتی ہیں کہ اگر میں نے اپنے ابو سے بہا کہ ابو! آپ استے بھیے جہاد میں نگا دیں تو وہ لگائیں گے ہیں اس کے میں پہلے اپنے قبضے میں لول گی اس کے بعد سارے جہاد میں نگا دول گی ایک پیسا بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گی۔

- آ ایک لڑکی کی شادی ہونے والی ہاس نے اعلان کر دیا ہے کہ میں اپنے ابو ہے جہز نہیں لوں گی اور اگر ابو سے جہز نہیں لوں گی اور اگر ابو سے یہ کہوں کہ آپ جہز کا پیسا جہاد میں لگا دیں تو وہ لگائیں کے نہیں اس لئے پہلے پسیے لوں گی چرسارے کے سارے اللہ کی راہ میں جہاد میں لگا دوں گی۔ دوں گی۔
- ایک الرک نے بتایا کہ میری ای نے میرے گئے جہیز بنانا شروع کر دیا ہے میں روکتی ہوں تو مانتی نہیں میں جہاد میں لگانا چاہتی ہوں مگر وہ بنائے چلی جارہی ہیں میں کیا کروں؟ میں سنے کہا کہا پی امی اور ابو دونوں کو بھائیں کہا گر آپ نے جمعے جہیز بنا کر دیا تو میں سارا نی دول گی ، بیچنے میں محنت بھی کرنی پڑے گی اور جتنے پینے خرچ ہوں گے۔ بول گے استے نہیں ملیس کے نقصان ہوگا اس لئے آپ کی راحت اور آپ کا فائدہ اس میں ہوں کے استے نہیں ملیس کے نقصان ہوگا اس لئے آب کی راحت اور آپ کا فائدہ اس میں ہے کہ نفذر قم ابھی سے جمعے دے دیں ، اس لئے ابھی سے چلانا شروع کر دو کہ میں ہو چاہوں کی جہیز نہیں چاہوں تو پھر میں جو چاہوں کرول۔
- ﴿ ایک لڑی نے بتایا کہ میرے والد نے جھے عیدی کے پچاس روپ دیے اب میں کہتی ہوں کہ میں اے اللہ کی راہ میں خرج کروں گی تو وہ بہت ناراض ہوئے اور کہا کہ اچھا اگر تہمیں نہیں رکھنا تو جھے واپس کروہ میں نے کہا کہ میں تو مالک بن گئی آپ خواہ ناراض ہوں یا اور جو پچھ بھی کرلیں واپس نہیں دول کی اللہ کی راہ میں لگا وَل گی۔ یہ قصے اس لئے بتا دیے کہ جیسے ان خوا تین نے تدابیر اختیار کی جیں آپ بھی کریں۔ ابواورامی سے بینہ کہیں کہ جہیز کی رقم جہاد میں یا کسی اور کار خیر میں لگا دیں وہ نہیں لگا ئیں ہے جہیز کی رقم وصول کریں، پھر اللہ کی راہ میں لگا دیں وہ نہیں لگا دیں، جج کا وقت ہونے کی وجہ سے جج فرض ہوگیا ہوتو جج کریں ورنہ جہاد میں لگا دیں۔ میں لگا دیں، جج کا وقت ہونے کی وجہ سے جج فرض ہوگیا ہوتو جج کریں ورنہ جہاد میں لگا دیں۔

ایک پورا خاندان عمرے کے لئے جارہا تھا ککٹ خرید لئے تصنیں محفوظ کروالیس

چرجب آنہیں ہا چلا کہ جہاد میں زیادہ ضرورت ہے تو عمرے کا سفر ملتوی کر کے کھٹ واپس کئے اور ساری رقم جہاد میں لگا دی۔ اس زمانے میں بھی اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں۔ بعض لوگوں کو تو تعجب ہور ہا ہوگا سوچ رہے ہوں گے کہ کیسے بے وقوف ہیں، آج کل ہر چیزالٹی ہوگئی نااس لئے عقل مندکو بے وقوف اور بے وقوف کو عقل مند کہتے ہیں۔ نفذرقم و بینے کی صورت میں وہ رقم اللہ کی راہ میں لگا دے گی اور اگر جج کرنا جا گئو اس سے جج کر لے گی۔

- فقدی دینے میں تیسرا فائدہ بیہ کے کہ میاں ہوی اپنی مصلحت کے مطابق جس چیز کی ضرورت ہوگی پوری کر لیس سے، پیسا تو ایسی چیز ہے کہ اس سے ہر ضرورت بوری ہوسکتی ہے۔
- اگرانیس کوئی فوری ضرورت نہیں اور جج اواء کرنے کے بعد بھی رقم نیج گی لیکن اللہ کی راہ میں لگانے کی ہمت نہیں ہورہی ابھی کچے کچے سلمان ہیں تو اس رقم کو کسی تجارت میں لگانے کی ہمت نہیں ہورہی ابھی کے لئے ایک ذریعہ آمدن ہوجائے گا۔ ، ایک طرف تو جی رہے ہیں کہ آیندہ نسل کا کیا ہوگا اور جو تھے طریقے ہیں انہیں اختیار نہیں کرتے۔ والدین کو اگر اولا و سے محبت ہوتی تو وہ صوفے وغیرہ دینے کی بجائے نفتی کی صورت میں جہز دینے کہ لگاؤ کسی تجارت میں، دنیا ہی کمانا ہے تو چھرونیا کی کسی تجارت میں، دنیا ہی کمانا ہے تو چھرونیا کی سے تارت میں کا کیا ہوگا کسی تجارت میں، دنیا ہی کمانا ہے تو چھرونیا کی کسی تجارت میں کا کیا ہوگا کسی تجارت میں، دنیا ہی کمانا ہے تو چھرونیا کی کسی تجارت میں گائیں۔

#### جہیز جمع کرنے والوں کومشورہ:

اگر کسی نے جہیز جمع کر لیا پھراہے کوئی فکر ہوئی کہ اب اس کا کیا کریں جیسا کہ بعض لوگوں کو یہ فکر ہوئی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جہیز کا سامان نچ کر جہاد پر لگا دیں دوسری صورت یہ ہے کہ اپنی بچیوں کے رشتے نیک وصالح مساکیین سے کریں، شادی کے موقع پر انہیں تین جوڑے بنا دیں جب یہ تین جوڑے بھیں تو پھر

دیکھیں اگر داماد کے باس اب بھی وسعت نہیں تو تنین جوڑے اور بنا دیجئے، بوقت ضرورت بول تین تین جوڑے بنا کر دیتے رہیں زیادہ نہ دیں ورنہ انہیں و کیجہ دیکھے کر مال کی ہوں بڑھے گی بالخصوص عورتوں کے لئے زیادہ لباس تو اور زیادہ خطرناک ہے بوقت موت دیکیرد کیرکرروئیں گی کدارے ہمارالال جوڑا، کالا جوڑا، پیلا جوڑا، اوروہ ہرا جوڑ ااور وہ زری والا جوڑا، ادھرروح تھینجی جارہی ہوگی اور انہیں جوڑوں کی بڑی ہوگی اليسے لوگون كى جان كيسے نكالى جائے گى اس بارے ميں الله تعالى فرماتے ہيں: ﴿ وَالنَّا عَلَيْ عَرْفًا ﴾ ايك ايك تارتو ژنو زكر كھينج كھينج كرجان نكالي جائے گي۔اس وقت ان کی جان جوڑوں میں انکی ہوئی ہوگی تو اور بھی زیادہ مشکل سے نکلے گی اور زیادہ عذاب ہوگا پھرآ کے کا عذاب اس ہے بھی زیادہ۔الغرض کسی مسکین سے شادی کر دیں اور تین تین جوڑے دیتے رہیں ایک شخص کے لئے تین جوڑے بہت ہیں، ا کرزیادہ بنا لئے ہیں تو وہ مجاہدین کو دے دیں۔مسلہ بتا دیا اگر کسی کومل کی توفیق نہ بھی ، ہوتو بھی بات سیح معلوم ہو جائے۔ بیوی کے سارے کے سارے مصارف شوہر کے ذہے ہوتے ہیں لباس بھی شوہر کے ذہے، خوارک بھی شوہر کے ذہے، رہائش بھی شوہر کے ذہے اس کے تمام مصارف شوہر کے ذہبے ہیں پھرا تنالیاس جمع کرنا کہ کئی سال جلے کئی گدھوں کا بوجھ بن جائے اتنا لباس جمع کرکے مالدار داماد کو کیوں دیتے ہں؟ کوئی مسکین داماد تلاش کریں تا کداس کی مدد ہو جائے۔

#### وسعت رزق كانسخهُ السير:

ایک بہت کام کی بات س لیجئے، رات کس نے فون پر مجھ سے کہا میں بہت پریشان ہوں میری مالی امداد کریں۔

بیں نے کہا صاحبزادے! میری مالی امدادساری کی ساری، پوری دنیا ہے سٹ کر جہاد میں جارہی ہے حتیٰ کہ میری کوشش بیرہتی ہے کہ میں اپنے اوپرایک بیسا بھی خرج نہ کروں، میری پوری الماداللہ تعالیٰ کی مداور دیکیری سے جہادی جاری ہے آپ بھی وہیں چلے جائیں تو دیکھے سارے کام بن جائیں گے۔ اس وقت یہ قصہ بتانے سے مقصد یہ ہے کہ دوسرے حضرات بھی من لیں، سی کے ذہن میں اگر یہ خیال پیدا ہو کہ مائی الماد کی ضرورت ہے تو فوراً جہادیمن نگل جائے۔ جہاد میں جانے سے اللہ تعالیٰ رزق برساتے ہیں یہ مضمون مستقل ہے، بہت لمباہ، بہت سے قصے ہیں صرف اس زمانے کے لوگوں کے نہیں قرآن مجید کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرف اس زمانے کے اوگوں کے نہیں قرآن مجید کی آیات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضرات سی ابد کرام رضی اللہ تعالیٰ عنبم کے واقعات، کتنے واقعات ہیں کہ جہاد پر جانے سے رزق بہت ماتا ہے، جس کو بھی مائی پریشانی ہو وہ جلد سے جلد کہ جہاد پر جانے سے رزق بہت ماتا ہے، جس کو بھی مائی پریشانی ہو وہ جلد سے جلد جہاد پر جانے سے رزق بہت ماتا ہے، جس کو بھی مائی پریشانی ہو وہ جلد سے جلد جہاد پر جانے سے رزق بہت ماتا ہے، جس کو بھی مائی پریشانی ہو وہ جلد سے جلد جہاد پر جانے سے رزق بہت ماتا ہے، جس کو بھی مائی پریشانی ہو وہ جلد سے جلد جہاد پر جانے سے رزق بہت ماتا ہے، جس کو بھی مائی پریشانی ہو وہ جلد سے جلد جہاد پر جانے سے رزق بہت ماتا ہو جائیں میں شاہ اللہ تعالیٰ۔

بات جہزے متعلق چل ربی تھی کہ اگر جہز زیادہ بنالیا ہے تو زیج کر پہیے جہاد ہیں لگادیں اور کوئی مسکین نیک وصالح داماد تلاش کریں جو اتنامسکین ہو کہ تین جوڑ ہے بھی نہ بنا سکے اسے تین جوڑے شادی کے موقع پر بنا کر دے دیں پھر دہ پھٹ جائیں تو تین جوڑے اور دے دیں پار دے دیں جائیں تو تین جوڑے اور دے دیں اس طرح بوقت ضرورت تین تین جوڑے بنا کر دیتے میں ۔

## جېز میں چکی دیں:

بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جہز دینا تو سنت ہے، آبیں سنتیں ہی میٹی میٹی میٹی میٹی اتا سوتا ہو، اللہ کے بندو! بیتو سوچ کہ رسول واللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے جہز ہیں کیا دیا تھا چکی، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنها کو جہز ہیں چکی اس لئے دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنه فاطمہ رضی اللہ تعالی عنه کے پاس استے ہیں جسی نہیں سے کہ چکی خرید سکیں۔ جب داماد کے پاس کھے بھی نہیں سے کہ چکی خرید سکیں۔ جب داماد کے پاس کھے بھی نہیں سے کہ چکی خرید سکیں۔ جب داماد کے پاس کھے بھی نہیں وجہز ہیں اسانی ہو۔ اپنی صاحبزاد یوں کو جہز ہیں جہز ہیں آسانی ہو۔ اپنی صاحبزاد یوں کو جہز ہیں

چکیاں دیا کریں مدیمہت بڑی فعت ہے اس میں بہت فا کدے ہیں۔

# چکی پینے کے فائدے:

- 🕕 سب سے بردا فائدہ تو ہے کہ سنت اداء ہوگی اس کا ثواب ملے گا۔
- وسرافا کدہ بیکہ جب آپ کسی مسکین عالم یا مجاہد کولئری دیں گے تو اس کے ہاں آٹا چینے کا انتظام کھر بی میں ہوجائے گا، بازار میں آٹا جی نہیں ملتا۔ کیبوں خرید کر گھر بی میں ہیں گئی ہیں ہوئے اور اگر سے جوں تو بھی مشینیں آئی تیزی سے گیہوں کو جستی ہیں دہ سے بیہوں کو جستی ہیں کہ ان کے وٹامن تو سارے جل بی جاتے ہیں اس کے برکس ہاتھ کی چکی سے جو گیہوں پیسے جاتے ہیں ان میں وٹامن بھر پور ہوتے ہیں۔
  - و جوعورتیں بہ بہتی ہیں کہ ہم بیٹے بیٹے موثی ہوری ہیں جسم بھاری ہوگیا ہے ذرا باہر چلنے پھرنے سے جسم ہلکا ہو جائے گا وہ اگر چکی چلائیں تو ان کی صحت بالکل تھیک رہے گی موثی نہیں ہول کی ،قوت بھی آ جائے گی ورزش بھی ہوتی رہے گی۔
  - کی پینا عجب اور کبر کا بہت بہترین علاج ہے، چکی پینے سے قالب کی صحت کے علاوہ قلب کی صحت کے علاوہ قلب کی صحت بھی۔ کے علاوہ قلب کی صحت بھی۔
- تاعت پیدا ہوگی، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جس کھر میں ایک دن کا کھانا ہواور الله تعالیٰ نے کھانا ہواور الله تعالیٰ نے عوام میں بھردیا۔ (این اج)

اتی بڑی نعمت جس پر آج کل کا مسلمان شکرا دا فہیں کرتا۔اتنے فائدے ہیں جھنر میں چکی دینے کے۔

# مالداروں کے ہال کثرت بنات کی حکمت:

الله تعالی مالداروں کو اڑکیاں زیادہ دیتے ہیں اس کی حکمت یمی ہے کہ وہ

مساكين علاءاورمجام داماد تلاش كركے انہيں رشتے ديں اور زيادہ سے زيادہ ان كى مدو كريں،اس ميں مصلحت ہے جس كا اكثر لوگوں كوملم نہيں۔ ﴿ وَلَا كِنَّ ٱلْحُذَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞﴾ (٧-١٨٧)

میں ایک باردوران تفری کچھ مالدارلوگوں کے قریب سے گرر رہاتھا تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہدرہ شعے کہ کئی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگ اگرچ علاء سے بہت عقیدت رکھتے ہیں، ان کے ہاتھ بھی چوہتے ہیں، دعائیں بھی کرواتے ہیں، تحویذ بھی لیتے ہیں، لیکن کئی بات یہ ہے ہم میں ہے کوئی بھی انہیں لڑکی کا رشتہ دینے کے لئے تیار نہیں ہوگا کوئی بھی نہیں ۔ کئی بات اللہ تعالی نے ان کی زبان سے کہلوا دی جھے لئے تیار نہیں ہوگا کوئی بھی آگر میں بات کرتا تو یہ کہتم جیسے لوگ جن کے دلوں میں تو ان سے بات کرنی نہیں تھی اگر میں بات کرتا تو یہ کہتم جیسے لوگ جن کے دلوں میں دنیا کی عجب بھری ہوئی ہے تم جیسا کوئی کی عالم برائی لڑکی چیش کر کے تو دیکھے وہ اس کرتھ وے گا بھی نہیں بشر طیکہ وہ واقعۃ عالم ہواس کا عمل اس کے علم کے مطابق ہواورا گر کسی عالم نے لڑکی تجول بھی کی تو وہ ایسے کہ پہلے تو لڑکی سے لے گا امتحان، اگر امتحان میں کا میاب ہوگئی بھر شاید کوئی عالم تبول کر لے ویہ تھوڑا ہی کوئی تہماری لڑکیاں تبول کر کے عالم ہوکر کوئی تم جیسوں کی لڑکیاں تبول کر لے یہ بھی نہیں ہوسکا، یہ تو ہو ہی مینیں سکتا۔ یہ بات اس لئے بتا دی کہ اگر کسی کو ہدایت ہو جائے اور وہ اپنی لڑکی کسی صالح مالم کو دینا چاہے تو ذرا سنجل کر سوچ سمجھ کر۔

# عالم كولزكي دينے كے فوائد:

سی صالح عالم کولڑ کی دینے میں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ لڑ کی عالمہ بن جائے گی،
آپ کو جامعات البنات میں نہیں پڑھانا پڑھے گا وہ عالم خود ہی اس کو پڑھاتا رہے گا
اور جامعات البنات کی تعلیم سے زیادہ بہتر پڑھائے گا، یوں آپ کی لڑکی کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ عالمہ بن جائے گی اور عالم کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اس کی مالی اہداد کریں

گے تو وہ فراغ قلب اور استغناء کے ساتھ دین کی خدمت کرےگا، ہوسکتا ہے کہ اگر آپ اس کی بہت زیادہ مالی امداد کریں تو وہ مستقل جامعہ کھول لے یا جہاد کی تربیت کا معسکر یا دفتر کھول لے یوں دونوں کا فائدہ ہوجائے گالڑی کا فائدہ بید گھر بیٹھے بیٹھے عالمہ بن جائے گی اور شوہر کا فائدہ یہ کہ دہ اس مال کو دنیا کی بجائے دین میں اللّٰد کی راہ میں خرج کرےگا۔

# عالم کولژگی سوچ سمجھ کر دیں:

محمریہاں میہ بات یادرہے کہا ہے ہی جوش میں آ کریہ فیصلہ نہ کرلیں کہ فلاں مولوی کولڑ کی دے دیں بلکہ استخارہ بھی کرلیں اور کسی سمجھ دار سے یو چھے بھی لیں بعض دفعہ جوش میں انسان کھے کر لیتا ہے بعد میں پریشان ہوتا ہے جیسے ایک مخص ایک درخت کے بیچے بیٹھا کہتا رہتا تھا یا اللہ! اٹھا لے، یا اللہ! اٹھا لے یا اللہ! تھینج لے، یا الله! تعينج كي الله! تيرا عاشق هول، تيري محبت ميل مراجا رما هول، يا الله! تعينج لے۔ساری ساری رات درخت کے بیٹے بیٹا چلاتا رہتا۔ پچھلوگوں کو خیال آیا کہ بہ رات کوسونے بھی نہیں دیتا چلاتار ہتاہے ویسے ہی واہیات ی باتیں کرتار ہتاہے اس کا كه علاج كرنا جائية -ايك مخض ورخت كاوبر جرده كيا، اوبر جاكررسا لاكاكركبتا ہے ہاں میرے بندے! لبیک لبیک میرے بندے لبیک ۔ تو کئی راتوں سے ایکار رہا ہے تیری دعاء قبول ہوگئ لا تَقْنَطُوا مِنْ دَحْمَةِ اللّهِ میری رحمت جوش میں آگئ، لے بیرسااینے مکلے میں باندھ لے، اس نے جورسا مکلے میں باندھا تو اس نے او بر ے کمینجا سے بہندالگا دم محشنے لگا تو کہتا ہے بااللہ! جمہوڑ دے، بااللہ! جمہوڑ دے پھر مجمی نہیں کہوں گایا اللہ چھوڑ وے۔ بیقصہ اس لئے بتا دیا کہ سی عالم کولڑ کی دینے سے يبلے استخارہ بھي كرليں اوركسي سجھ دارے يوجيد بھي ليس تاكه بعد ميں اگر بھندا پر گيا تو کہیں بیرنہ کہتے پھریں یا اللہ! حجوز دے، یا اللہ! حجوز دے، کہیں گفرتک ہی نوبت نہ

مبنی جائے۔ م

### آ کھاڑ کیوں کے والد کا قصہ:

ایک بہت بڑی جامع مجد کی منتظمہ کے صدر صاحب کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ اس نے اپنی رقمیں سود پر لگائی ہوئی ہیں، سود لیتا ہے۔ میں نے اے خلوت میں بلایا اور سمجھایا کے سوو برکتنی بڑی لعنتیں اور کیسی کیسی وعیدیں ہیں، یول تو سی مسلمان کے لئے بھی بیکام جائز نہیں چرآپ تو مسجد کمیٹی کےصدر ہیں آپ کے لئے تو اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میری آٹھ بچیاں ہیں اور ہمارے ہاں رسم ہے کہ ایک ایک بچی کی شادی پر ایک ایک لا کھرو بے خرچ کرنے بڑتے ہیں۔ یہ آج سے تقریباً پنیٹیس سال پہلے کی بات ہاس وقت میں ایک لا کھ اب تو معلوم نہیں کتنے لاکھوں کی ضرورت ہوگی۔اس نے کہا کہ میری آٹھ بچیاں ہیں سو مجھے آٹھ لا کھ روپے کی ضرورت ہے ورنہ ان بچیوں کی شادی نہیں ہوگی، میں مجبور ہوں، مجبور ہوكر بود ير رقيس لگا رہا ہول۔ ميں نے كما كه بياتو بہت آسان ساكام ب مجھان بچیوں کی شاوی کا وکیل بنا ویں ان شاء اللہ تعالیٰ آ مھوں کی آ مھوں آج ہی کے دن میں نمٹا دوں گا اور داماد بھی ایسے منتخب کروں گا کہ آپ ساری عمر منتخب کریں تو بھی ویسے نہیں ملیں گے۔ گرانہوں نے مجھے وکیل نہیں بنایا۔ اللہ کے نافر مان کے و ماغ میں تجس بھرا ہوا ہوتا ہے حضرت ردی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے د ماغوں میں عقل نہیں اللہ تعالی نے ان کے دماغوں میں گو بر مجر دیا گو بر۔

ایک باریس نے عام وعظ میں یہ قصہ بتایا تو بہت سے لوگوں نے مجھ سے رجوع کیا کہ ہماری چکی کی شادی کروا دیں، ہماری چکی کی شادی کروا دیں، ہماری چکی کی شادی کروا دیں۔ گر قصہ وہی ہے تا اگر میں نے کروا دی تو یہ کہیں گے کہ یا اللہ! اب معاف کردے اب نہیں کہیں گے۔

اوگوں کے دماغ استے بلند ہیں کہ لکھ پی کو چاہئے کروڑ پی داماد اور کروڑ پی کو اربوں پی جب کہ میں مسکین مولوی ہے کراؤں گا جسے آ دھی روٹی صبح کو ملے تو اسے بھی آ دھی آ دھی آ دھی کر لے، آ دھی ہوی کو کھلا دے اور آ دھی خود کھا لے، ہوی اس پر کے الحمد للہ! پہلے اپنی لڑکیاں تو الی بنائیں پھر میں شادی کرواؤں گا۔ کہیں بید سیجھتے رہیں کہ میری جیب میں بڑے برے سیٹھ پڑے ہوئے ہیں اور جہاں کسی نے کہد دیا کہ ہماری پی کی شادی کروا دیں تو بہت بڑا مرغا نکل آئے گا، بہت بڑا سیٹھ نکل آئے گا

## دین مقصور ہے:

میں جو کہتا ہوں کہ شادیاں کرواؤں گا تو ایسے آیسے داماد دلواؤں گا اس یار ہے
ہیں یہ بچھ لیس کہ یہ ضروری نہیں کہ داماد ایسے مسکین ہی ہوں تلاش کرکر کے ایسے داماد
منتخب کریں جو صرف سر کے سے جو کی روٹی کھلا سکتا ہو یہ مطلب نہیں مطلب یہ ہے کہ
اگر ایسے ہی مل جا میں کہ دنیا کی زیادہ نعمتیں نہ ہوں گر دین ہوتو اس پراللہ کی ناشکری نہ
کریں وہ بھی شکر کا موقع ہے صبر کا نہیں، ویسے دنیوی نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ کی مجب و
اطاعت میں اور خدمات دیدیہ میں ترقی کا ذریعہ ہیں اس لئے اگر کوئی داماد ایسامل جاتا
ہے کہ اس کے پاس دنیا کی نعمتیں بھی ہیں اور دین کی بھی تو دیندار شخص دنیا کی نعمتوں کو
دین ترقی میں استعمال کرے گا دنیا کی نعمتیں جتنی زیادہ ہوں گی دین کوفائدہ چنچے گا لہذا
ایسار شتہ تلاش تو کرلیا کریں کہ جو دیندار ہونے کے ساتھ دنیوی معیار بھی بلندر کھتا ہو
لیکن اگر ایسا رشتہ نہ ملے تو بھر دنیا تو رہ گزر ہے۔ گزرگی گزران کیا جھونیڑی کیا
میدان ۔ یہتو سفر ہے اس میں جو کی روٹی پر بھی گزارا ہوجائے گا صرف دین پر اکتفاء
میدان ۔ یہتو سفر ہے اس میں جو کی روٹی پر بھی گزارا ہوجائے گا صرف دین پر اکتفاء

الركيوں كى شادى كى عمر بے بيدرہ سے افعارہ سال، تين سال ايبا واماد تلاش

کریں کہ دینداری کے ساتھ اس کا دینوی معیار بھی بہتر ہو، تین سال کوئی کم مدت نہیں۔ اورلڑکے کی شادی کی عمر ہے ہیں سے پچیس سال، پانچ سال حلاش کریں کوئی لڑکی الیم مل جائے جو دینداری کے ساتھ مالدار بھی ہوتو بہتر دین اور دنیا دونوں مل جائیں تو سجان اللہ! دین کا فائدہ ہوگا۔

دين اور دنيا کي نعتيں جمع ہو جائيں تو مچرتو سجان الله ممر دين و دنيا دونوں لحاظ سے بہتر رشتے ملنے کے باوجود اگر کوئی دین دارمساکین کی مدد کی نیت ہے ان ہے رشتہ کرے تو اس میں بھی بہت بڑا اجرہے، بہر حال جس صورت پر بھی عمل کرے گا اجر ملے گا اگر شادی کی عمر گزر رہی ہوائری کی عمر ہوگئی اٹھارہ سال اوراڑ کے کی ہوگئی پچیس سال، یانچ سال لڑے کے لئے علاش کیا تین سال لڑی کے لئے علاش کیا پھر بھی دین و دنیا دونوں لحاظ ہے بہتر رشتہ نہ ملا توسمجھ لیس کہ ایسارشتہ مقدر نہیں پھر صرف دین کودیکھیں باقی چیزوں کو چھوڑ دیں اس لئے کہ اگراڑ کے کی عمر ہوگئی بچیس سال سے زیادہ اورائز کی کی عمر ہوگئی اٹھارہ سال ہے زیادہ تو شادی کی عمر تو نکل پچکی ، مال دار شیتے تلاش کرتے کرتے بوڑھے ہوجاتے ہیں، پھرکوئی رشتہ ملتا ہی نہیں نہ دین کا نہ دنیا کا ندادهر كاندادهركا، ايماكيول موتاباس بارس مين ايك لطيفدن ليس كى مخص ف ایک داول سے کہا کہ مجھے گدھاخر بددو۔ پہلے زمانے میں گدھے کی سواری الی ہوتی متى جيے آج كل رجينى كى سوارى ہے۔ اس نے دلال كو كدھے كے جو اوصاف متائے کہ ایسا ہواور ایسا ہوتو دلال نے کہا کہ بھائی تو جو گدھے کے اوصاف بتارہا ہے ان کےمطابق تو شہر کا قاضی بی ہوسکتا ہے کدھے میں توبیادصاف لمیں سے نہیں۔ دنیا کی ہوں الی بڑھ گئی کہ بیوی ملے تو الی ادر الی ادر الی جیسے خیالات ہیں ولی ملتی نہیں ہیں ہوں الی ہوں الی ہوں کے ملتی نہیں ہیٹے بیٹ کہتے ہیں کہ کسی نہیں ہیٹے بیٹ کے ہیں کہ کسی سیٹے بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے بیٹھے ہوجاتے ہیں کھراس کے لئے تعویز لیتے ہیں کہتے ہیں کہ کسی سنے بندش لگا دی ہے۔ ای طرح داماد تلاش کرتے ہیں کہ ایسا ہواییا ہوادر ایسا ہووہی محمد ہوتا ہے۔

# مسكين شوهر مالدار بيوي:

مالدارلوگوں نے جواشے اسے جہز جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں اگر وہ کسی صالح مسکین یا عالم سے شادی کر دیں تو وہ جہاد میں اور وین کے دوسر ہے کاموں میں خرچ کریں گے اس طرح دین کے کاموں میں تعادن ہوگا۔ کہیں کسی کو بید خیال نہ ہوکہ یہ ایسے بی کہنے سننے کی با تنس میں کوئی بھی مالدارا پنی لڑکی کسی صالح مسکین کونہیں دیے گا بینے بی باتنی میں کوئی بھی مالدارا پنی لڑکی کسی صالح مسکین کونہیں دیے گا بینے خیال غلط ہے اوپر سے اس کی مثالیں ملتی ہیں۔

## چندمثالین:

# 🛈 رسول الله صلى الله عليه وسلم:

رسول التُرسلي التُرعليه وسلم ك بارے مِن التُدتعالیٰ فرماتے ہيں: ﴿ وَوَجَدَكَ عَالِهُ فَاغْنَى ﴿ ٢٠ - ٨)

آپ نادار تھے، آپ کے پاس پھونیں تھا اللہ نے آپ کو مانی لحاظ سے غنی کر دیا،
اس طرح کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت مالدار تھیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ازخود خواہش ظاہر کر کے شادی کرلی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مالدار بیوی دلا کرغنی کر دیا۔ سنتوں کی تلاش کرنے والو! بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سنتوں پرکوئی کتاب بتا دیں سنتوں کی تلاش کرنے والو! اس سنت پر کیوں ممل نہیں کرتے والو! اس سنت پر کیوں ممل نہیں کرتے والو! اس سنت پر کیوں ممل نہیں کرتے والو! اس سنت پر

شادیاں کرلیں تو وہ مالدار ہو جائیں گے اور یہ عالمات بن جائیں گی پھر آخرت کی تجارت خوب حلے کی ، سرمایہ دارا ورمحنت کارٹل کرآ خرت کی تجارت خوب کریں ہے۔

# المحضرت شاه شجاع كرماني رحمه الله تعالى كي صاحبزادي:

حضرت شاہ شبیع سرمانی رحمہ الله تعالی کی صاحبزادی نے اسینے والد صاحب ہے کہا کہ آپ میری شادی کسی زاہد کے ساتھ کردیں انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے تلاش كريس محے زابدكوئى آسانى سے تھوڑا ہى مل جاتا ہے تلاش كريں مے۔حضرت شاہ شجاع كرماني رحمه الله تعالى بهى حصرت ابراجيم بن ادبهم رحمه الله تعالى كى طرح يهل بادشاہ ہے، مگر ابراہیم بن اوہم رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو بادشاہت بھی چھوڑ دی اور شاہانہ شان شوكت بهى سب كوجهور جهاز كرجكل من نكل مئ مكرشاه شجاع رحمه الله تعالى في بادشاهت تو چهوژ دی مکر شامانه معیشت نهیس چهوژی، حکومت چهوژ دی کیکن اینی بود و باش، ربن مهن ای طریقے سے شاماندر کھا، وہ زاہد داماد تلاش کرتے رہے کرتے رہے ليكن زابد ملے كہاں؟ انسان تو كوئى ملتانبيس رسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمايا:

"انما الناس كالابل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة"

(میچ بخاری)

رسول التُعسكي التُدعليه وسلم نے التُدتعاليٰ كي طرف سے فرما ديا كه انسان ملنا بہت مشکل ہے، سواونوں میں سواری کے قابل ایک ملنا مجی بہت شکل ہوتا ہے ایسے ہی انسان ملنا بہت مشکل ہے۔ای بارے میں عربی اور فاری کے چنداشعار ہیں

| يسعى  | بالمصباح | الشيخ |    | رأيت    |
|-------|----------|-------|----|---------|
| مجال  | ناحية    | کل    | فی | له      |
| وبهيا | انعاما   | مللت  |    | يقول    |
| انال  | فهل      | اريد  |    | وانسانا |

فقلت ذامحال قد بحثنا فقال و منیتی ذاك المحال المحال المحال المحال میں ہے ۔ دی شخ با چراغ می گشت گرد شہر کر دام و دد طولم وانانم آرزوست گفتم كه یافت می نشود جسته ايم ما گفت آنكه یافت می نشود آنم آرزوست گفت آنكه یافت می نشود آنم آرزوست

شاعر کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک بوڑھے کو دیکھا جو ہاتھ میں چراغ لے کر گلیوں میں چکرنگارہا تھا، بھی اس گلی میں کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی انسان مہیں ملی میں کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی انسان مہیں ملی انسان کو تلاش کر رہا ہوں۔ شاعر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا تو محنت کرنا چھوڑ دے یہ خصے سے کہا کہ کرنا چھوڑ دے یہ خصے سے کہا کہ ایک ہیں ہوں۔ ایس بی بادر چیز کی تلاش میں ہوں۔

صاحبزادی نے کہ تو دیا کہ زاہد ڈھونڈی کیکن زاہد سلے کہاں؟ ایک بارایک محبد میں کی مسکین کونماز پڑھتے دیکھا ان کے خشوع وخضوع سے اندازہ لگا لیا کہ بیخض زاہد کا مطلب ہے وہ محض جس کے دل میں دنیا کی محبت نہ ہو۔ ایسا آ دمی ملنا بہت مشکل ہے۔ حضرت شاہ شجاع کر مانی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے بزرگ تھے ولی اللہ تھاس کے پھھا پی دلایت کی بھیرت سے فراست سے اور پھھان کی نماز کی کیفیت سے بچھ گئے کہ یہ زاہد ہے، وہیں بیٹھ گئے۔ جب زاہد نے سلام پھیرا تو ان کی نماز کی سے بوچھا صاحبزا دے! آپ کی شادی ہوگئی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جھے جیسے سکین کو کون لڑکی دیتا ہے؟

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم كى جماعت بيشى موئى تقى ،مشركيين ميں سے ايك رئيس كزرا، رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دريافت

فرمایا کہ یہ کیسا شخص ہے؟ محابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا کہ یہ بہت بڑا رئیس ہے، کہیں سفارش کر بو فورا قبول ہواور کہیں نکاح کا پیغام بیمیج تو فورا قبول ہو جائے۔ تعور ٹی در کے بعد حضرت جعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ انہوں نے علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سفارش کر بوق قبول نہ ہواور کہیں شادی کا پیغام بھیج تو اس کی شادی نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو پہلا کا فررئیس گزرا ہے۔ اس جیسوں سے ساری دنیا بھر جائے تو تمام کے تمام ملا کر بھی اس ایک مسکین کے برابر نہیں ہو سکتے۔ (متنق علیہ)

یا در کھئے! قدر دمنزلت وہ ہے جو مالک کی نظر میں ہو،منصب وعزت وہ ہے جو دلمن آخرت کے لئے مقدر ہو۔

زاہد نے حصرت شاہ شجاع کر مائی رحمداللہ تعالی ہے کہا کہ جھے کون لڑکی دےگا؟
انہوں نے فر مایا اگر شاہ شجاع کی لڑکی تخفی ل جائے؟ زاہد حصرت شاہ شجاع کو پہچا ہے
نہ تھے، بولے ادرے میاں! کیا جوتے پڑواؤ کے؟ استے بڑے آ دی دین و دنیا دونوں
کے لحاظ سے بادشاہ ان کی بٹی جھے ل جائے! انہوں نے فرمایا کہ بٹس بی ہوں بٹس خود
کہدر ہا ہوں۔ اب د کھے اس زاہد کی عقل، اللہ تعالی جس کے دل کو دیوا کی محبت سے
پاک کر دیتے ہیں اسے عقل کا ال عطاء فرماتے ہیں، زاہد نے کہا: ''آپ تو بات کر
رہے ہیں! پے مقام کے مطابق، آپ تو بہت بڑے ولی اللہ ظہر کے لیکن شادی تو آپ کی لڑک سے ہوگی کا م کیسے چلے گا؟ ہے ناعقل کی بات، آج کل کا کوئی زاہد ہوتا تو کہتا
ہاں ہاں جلدی سے نکاح پڑھواؤ۔ حضرت شاہ شجاع فرماتے ہیں کہ بٹس اس کے کہنے
ہاں ہاں جلدی سے نکاح پڑھواؤ۔ حضرت شاہ شجاع فرماتے ہیں کہ بٹس اس کے کہنے
ہاں ہاں جلدی سے نکاح پڑھواؤ۔ حضرت شاہ شجاع فرماتے ہیں کہ بٹس اس کے کہنے
ہاں ہاں جلدی ہے تا کہنے کہ مطالبہ ہے کہ اس کی شادی کسی زامد سے کریں۔ زاہد نے
کہدر ہا ہوں، میری لڑکی کا مطالبہ ہے کہ اس کی شادی کسی زامد ہے کریں۔ زاہد نے
کہا چھا و کھے لیتے ہیں کہی ہے آپ کی صاحبزادی۔ جیسے میں نے پہلے بتایا کہیں وہی
تصہ نہ ہو جائے کہ جب رہا گلے میں ڈال کر کھنچا تو کہے یا اللہ! چھوڑ دے، یا اللہ!

حچھوڑ دے۔نکاح ہو کیا۔

شابی محل ہے جھونیری کی طرف تین آ دمیوں کی بارات چلی: () زاہد اشاہ شجاع کی صاحبزادی وہ بھی زاہدہ 🖝 خودشاہ شجاع کل تین آ دم \_ جیسے ہی جھونپڑی میں داخل ہوئے صاحبزادی کی چیخ نکل می، اہا تو نے مجھے ڈبوہی دیا، اہا تو نے تو مجھے ڈیوہی دیا۔زاہد نے کہا دیکھ لیامیں نے نہیں کہا تھا کہ آپ تو بول رہے تھے اپنے مقام ے،اس نے تو ابھی جمونیزی دیکھی ہے آ گے آ کے دیکھئے ہوتا ہے کیا۔ صاحبزادی بولیں: "زاہرصاحب! کھمعلوم بھی ہے میری چیخ کیون لکی، زاہرصاحب! میرےایا تو میرے لئے زاہد تلاش کرتے رہے، سامنے جومٹکا پڑا ہے اس کے اوپر خشک روٹی کا مکڑا رکھا ہے جوخشک روٹی کے ٹکڑے بیا بیا کررکھے وہ زاہد کہاں ہے آیا،ابا تو نے تو مجھے ڈیوہی دیا۔ زاہد کا جواب سنے از اہد نے کہا بات یہ ہے کہ میراروز ہے، بوقت سحر میں نے جو کھانا کھایا تھا اس میں سے تجوڑا سا مکڑا افطار کے لئے بچا کر رکھا ہے۔ صاحبزادی پھر بولیں! ای لئے تو کہدرہی ہوں کہ تو زاہد کہاں سے آیا جس اللہ نے سحری کھلائی اس اللہ پر اتنا بھی اعتادنہیں کہ وہ افطار بھی کروائے گا تو زاہد کہاں ہے آیا، ابا تو نے تو مجھے ڈبو بی دیا۔ یہ ہوتی ہیں لڑکیاں، شاہ شجاع جیسے بادشاہ کی صاحبزادی شاہی کل سے نکل کرزاہدے پاس جھونیری میں جارہی ہے۔

## زاہدہ کے قصے پراشکال کا جواب:

جیسے میں نے ابھی بتایا کہ بیضروری نہیں کہ دامادکوئی مسکین سے مسکین ہی تلاش
کریں مالدار داماد تلاش کرنا جائز ہے اس مال کود بنی ترقی کا ذریعہ بتائیں کیکن جب کچھ
وفت گزر جائے اور ایسا رشتہ نہ طے توسمجھ لیس کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر نہیں پھر
جیسا بھی مل جائے بس دین ہو باقی کچھ بھی نہ ہوتو کوئی بات نہیں۔ اس پر ایک اشکال
ہوتا ہے کہ حضرت شاہ شجاع کر مانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی صاحبز ادی نے تو شرط لگائی کہ زاہد

سے شادی کرول کی اور زاہد ہمی ایسا کہ منے جو خشک روٹی کا کلڑا ہے وہ ہمی گھر میں نہ رکھے ایسا زاہد چاہئے تو انہوں نے بیشرط کیوں لگائی وہ ہمی تو یہ کہ سکتی تعیس کہ دین کے ساتھ دنیا بھی ہو دونوں چنزیں ہو جائیں ان کے والد بادشاہ ہے تو بادشاہ کے لئے داماد کوئی بادشاہ نبیس ال سکتا تھا؟ ظاہر ہے کہ ال تی جاتا مرانہوں نے شرط لگائی کہ زاہد سے شادی کروں گی۔

ال کا جواب ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے مقرب بندوں کی وو تسمیں پیدا فرمائی
ہیں۔ایک تسم مقرب بندوں کی وہ ہے کہ جنہیں دنیا کی تعتیں جتنی زیادہ ملتی ہیں وہ ان
کے ذر بعد اللہ تعالی کی معرفت ، محبت اور اطاعت میں ترقی کرتے ہیں دنیا کی تعتیں ان
کے لئے توجہ الی اللہ اور تقرب میں زیادہ سے زیادہ تی کا باعث بنتی ہیں ان لوگوں کا
میرحال ہوتا ہے۔

ہ ما در پیالہ عکس رخ یار دیدہ ایم اے بے خبر زلذت شرب دوام ما

ہم جو دغوی تعنیں استعال کرتے ہیں تو ہم پیالے ہیں محبوب کا دیدار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہیں، اے بے خبرا بھیے کیا معلوم کہ ہمیں کیے کیے مزے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت ہیں محبت میں ترقی ہوتی ہے۔ جیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر حکومت کی الی حکومت جو بھی قیامت تک کی کو نہ طے، یہ کہ کر اللہ سے پوری دنیا کی حکومت مانگی، ہوا پر بھی، پرندوں پر بھی، جنات پر بھی، چونٹوں پر بھی غرضیکہ دنیا کی ہر چز پر، اللہ کے مقربین کی ایک تم تو یہ ہے دومری تنم ان لوگوں کی ہے جو یہ بھے ہیں کہ دنیوی تعنیں ان کے قلب میں تشویش پیدا کرتی ہیں، ونیا کے جب جو یہ بھے ہیں کہ دنیوی تعنیں ان کے قلب میں تشویش پیدا کرتی ہیں، ونیا کے جب جو یہ بھے ہیں کہ دنیوی تعنیں ان کے قلب میں تشویش پیدا کرتی ہیں، ونیا کے جب جو یہ تھے ہیں کہ دنیوی تھیں والے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں۔

تکر میں رہول اور سامنے بس روئے جاتا نہ رہے بس میں رہول اور میرامحبوب رہے کوئی دوسرا ہوئی جیس انہیں اس طرح زیادہ رقی ہوتی ہے جس کے بارے میں حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

مشتغل
بند حبیب از جہاں مشتغل
محبوب کا سودا دماغ کو چڑ معا ہوا تھا کہ اپنی جان ہے بھی غافل ہو گئے۔

یاد حق از خلق بگر یختہ
چٹان مست ساقی کہ ہے ریختہ

محبوب کے ذکر میں ایسے مست کہ پورے جہان سے غافل جے جان کا پائیس اسے جہان کا کیا پا ہوگا اللہ کی یاد میں پوری خلق سے بھاگ کر کہیں پہاڑوں میں چھپے ہوئے ہیں، ساتی شراب پلا رہا ہے اور بیساتی میں ایسا مست ہے کہ ہاتھ سے پیالہ بی جبوث کیا، جبوث کیا یا کرا دیا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہمیں تو ساقی چاہئے ساتی، پلانے والا چاہے۔ بیدو تشمیں اللہ نے پیدا فرما دی ہیں دونوں اپنی اپنی جگہ پر ممکی ہیں۔

# ﴿ نواب صديق حسن خان بعويالي رحمه الله تعالى:

مالدار ہوی اور مسکین شوہر سے متعلق تیسرا قصہ، نواب صدیق حسن خان بھوپالی رحمہ اللہ تعالی ایک مسکین عالم تنے، ریاست بھوپال کی نوابہ نے ان سے شادی کرلی تو یہ بھی نواب بن مجے ۔ اللہ تعالی نے ہوی کے ذریعے آئیس نواب بنا دیا اور پھر دین کی اتنی بڑی بڑی بڑی فرمیں کیس، الی بڑی بڑی تصانیف چھوڑی کہ پوری دنیا میں ان کا نام ہے ورنہ بہلے کوئی آئیس جانا بھی نہیں تھا اس کا ذریعہ ان کی ہوی بنیں۔

# الماتدرجلال الدين حقاني:

امارات على كى خاتون نے مولانا كماثرر جلال الدين حقائى سے شادى كى درخواست كى مولانا نے فرمايا كريس جهاديس اس طرح لگا ہوا ہوں كرايك لحدے لئے

بھی میری زندگی کا بھروسائیس اس کے باوجوداس خاتون نے اصرار کیا اور کہا کہ پچھ بھی ہوجائے بہرحال میں تیار ہوں اس کے بعد مولانا نے اس رشتے کو قبول کر لیا تو وہ جیز میں بہت زیادہ اموال لائیں جنہیں کمانڈر نے جہاد میں لگا دیا۔

#### عجيب حكمت:

چربتا دول کہ جن عورتوں کے گھروں میں جہیز جمع ہاور رہتے انہیں ملتے نہیں وہ مساکین علاء سے شادی کرلیں دیکھئے ان کا بھی کام ہوجائے گا ان کا بھی۔ونیا کے کام کرنے میں تو آج کا مسلمان بہت ہوشیار ہے وہی عقل یہاں کیوں استعال نہیں كرتے۔الله تعالى نے محلوق دوسم كى پيدا فرمائى ہے۔ايك وه جنہيں دولت تو دے دى مروه كمانے كے تجارت كے طريقے جانے نہيں يا أنيس فرمت نيس يا نيك وصالح خواتین ہیں کہ وہ دنیا کے دھندوں میں پڑتا اپنے لئے جائز نہیں سمجھتیں کیکن مال ان کے یاس بہت ہے۔ دوسری قتم کی مخلوق وہ ہے جو کمانے کے تو ماہر ہیں مگر مال نہیں، کمانے کے لئے دونوں چزیں جائیس مال بھی ہواور کمانے کی صلاحیت بھی۔اللہ تعالی کی حکمت کیا عجیب حکمت ہے کہ جوڑ پیدا کرنے کے لئے کسی کو مال دے دیا تجارت كسليق نبيس ديئ اوركس كوسليقه ديد دياكم مال نبيس يوس الله تعالى ان كاجوز بنادية بي ايك بن جاتا بمرماييكار دومرا بن جاتا بمحنت كار، جو يحد حاصل موتا ہے اس میں دونوں کا فائدہ ہوتا ہے دنیا کی تجارتیں ایسے چلاتے ہیں آخرت کی تجارت ایسے کیوں نہیں چلاتے؟ مالدار لوگ این بھیاں یا وہ عورتیں جوخود مختار ہیں یا ان کے اولیاء ای لڑکیاں علاء اور صالح ساکین کودیں، بیباان کا ہوگا اور دی کام وہ كريس مح، الدارخواتين بهت سے دين كام خودنيس كرسكتيس جهاد مس خودنيس جا سکتیں،علم دین نہیں پر معاسکتیں، جامعات نہیں چلاسکتیں اور جن علاء سے شادی کریں می وہ مساکین ہوں مے دین کے کاموں کے لئے انہیں بیسے کی ضرورت ہے جب بیہ ان کی مالی امداد کریں گی تو بیہ بن گئیں سرمایہ کار اور شوہر بن مسئے محنت کار پھر جب دونول ال كركام كريس محاتو آخرت كى تجارت خوب خوب حلے كى دنيا كى تجارت كى دنول میں اہمیت ہے اس میں تو بیتر ہیریں لگاتے ہیں مرآ خرت کی تحارت کی داول میں اہمیت نہیں اس لئے اس کی طرف کوئی توجہ نیں دیتے۔ آخر میں خلاصہ ایک بار پھر س کیجئے! خبر مید کمی کہ ویسے تو دو ہی جوڑے ہیں تمر جہیز کے لئے الگ ہے بھی رکھے ہیں صندوقوں کے صندوق مجر کر رکھے ہوئے ہیں ایسے لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ وہ یہ كير الكالس جهاد من بين وي مرف تين جوز روس كولى زامد داماد تلاش كري اوراے بوقت ضرورت دو تین جوڑے بنا کردیتے رہیں۔ جولوگ بہلے سے کپڑے جمع کرکے رکھتے ہیں وہ بیہ بھی تو نہیں سوچتے ان لوگوں میں اتی بھی تو عقل نہیں کہ ڈیز ائن تو روز بروز بدلتے رہتے ہیں اور آپ کے پاس جو پہلے کا رکھا ہوگا وہ ڈیز ائن تو یرانا ہوجائے گا کیا فائدہ جمع کرنے کا مسکین داماد تلاش کریں جب مل جائے تو اس سے یوچھ لیس کہ تین جوڑے وسینے کی مالی صلاحیت ہے یانہیں اگر اس کے ماس صلاحیت ہے تو آب ایک جوڑا بھی نددیں، بیوی کے مصارف تو سارے کے سارے اس کے ذمہ بیں آپ ایک جوڑا مجی نددیں، دامادخود بی لاکردے بلکہ تھتی سے پہلے ی ایک جوڑا اینے سرال بعنی لڑی کے میکے میں دے جائے کہ آج سے بیمیری بیوی ہے اس لئے ابھی سے مرا جوڑا کین لے آپ لوگ اسے جوڑے اسے بی یاس

# كرچھلى چلانے كى وجد

ایک بات تو سوچے کہ عورتی جو کرچلی چلاتی ہیں تو آخراس کی وجہ کیا ہے؟ یہ محدور اپنچ کی بجائے اوپر کیوں چڑھ جاتا ہے؟ وجہ بیہ ہے کہ شروع بی سے داماد ب غیرت ملا ہے ایسا بے غیرت ایسا بے غیرت کہ اپنے ملل سے بی ثابت کرتا ہے کہ دہ کما

كر كهلانے كے قابل نہيں اينے سرال سے كہتا ہے كدلاكى بھى دواور لاكى كو كھلانے، بلانے اور پہنانے کے لئے سامان بھی دو میں اس قابل نہیں اللہ کے لئے جھے پر رحم كرو، الله ك لئے ابن لاك كو كھلاؤ يلاؤ - يكھ بات مجھ من آرنى ہے، آخر من اعلان س لیجئے: جوبھی جہیز قبول کرے گا، جوبھی قبول کرے گا، جوبھی قبول کرے گا، وہ علان كررما بسسرال كوائي بيوى كوبتارما ہےكه مين ايسا نادار مول،مفلس مول، ايسا بھکاری ہوں، ایبا فقیر ہوں یا ایبا نالائق اور ایبا نے غیرت ہوں کہ بیوی کو ایک جوڑا بھی ہمیں پہنا سکتا، بوی کے لئے ایک بستر بنانے کے بھی قابل نہیں بیوی کو جاریائی دينے كے قابل نبيس ، الله! الله! ميرى مددكرو، مجھ يرحم كھاؤ\_سوچے عقل سےسوچے يبيل بيٹے بيٹے سوچے ايا داماد يبي كهدر ا ب يانبين، يبي اس كا مطلب ب يا مبیں؟ اگر واقعة بهی مطلب ہے تو ایسا داماد بیوی سے بھیک مانگ رہاہے یا مبیس اور وہ بیوی اس کے گھر جا کر کرچھلی چلائے گی یانہیں ارے نالائق! تو تو میرا محتاج ہے، جاریائی تھے میں نے دی ہے لباس بھی تھے میں نے دیا ہے صرف اپنا ہی نہیں بلکہ تیرا بھی، تیری امال کا بھی، تیرے ابا کا بھی میں نے بی تو لا کر دیا ہے۔ آج کل کے داماد ایسے بے غیرت ہیں ہونا تو یہ جاہئے تھا کہ بیوی کا لباس خود دیتے لیکن بدایسے بے غیرت ہیں کہ بیوی اپنالباس بھی لائے ،شوہر کی امال کا بھی لائے ،شوہر کے ایا کا بھی لائے اور شوہر کے بھائی بہن وغیرہ ہیں تو ان کا بھی لائے سب کے لئے لیاس وہ لائے جومرواتنا بھکاری اتنامفلس ہوکہ بیوی کا خرج بھی نہیں اٹھا سکتا بلکہ والدین کا خرج بھی بیوی ہے وصول کرتا ہے اس کے لئے تو شادی کرنا ہی جائز نہیں اور اگر قادر ہونے کے باوجود بھیک مانگتا ہے تو اس کے لئے مانگنا جائز نہیں اور اے دیتا جائز نہیں۔ جو محض ایک دن کے کھانے کی قدرت رکھتا ہو یعنی کھانا موجود ہو یا کما سکتا ہو اس کے لئے مانگنا بھی حرام اور اسے دینا بھی حرام ہے۔ مجھے معلوم ہے آپ لوگ اس رعمل تونبیں کریں مے لیکن شاید اللہ تعالی کوئی ایسا وقت لے آئیں جب سی کوعمل کی

111

توفیق بھی مل جائے نہیں بھی کریں گے تو مسئے کی بات تو سمجھ بیں آگئی کہ دامادا گرایک وفت کا کھانا رکھتا ہے تو اس کے لئے مانگنا بھی حرام ہے اورا گرسرال والے اسے پکھ دیے ہیں تو ان کے لئے دینا بھی حرام ہے۔ یا اللہ! تو یہ مسئلہ بتانے پر سفنے والوں کو ایک ہزار رکعت پڑھنے سے زیادہ تو اب تو دے ہی دے حالا تکہ انہوں نے پوچھا تو نہیں لیکن یا اللہ! اپنی رحمت سے بغیر پوچھے ہی آئیس دے دے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جوکوئی ایک مسئلہ پوچھے گا اسے ایک ہزار رکعت نوافل پڑھنے سے زیادہ تو اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ اللہ تعالیٰ دیں گے میں دعاء کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو یہ تو اب عطاء فرمادیں اور میں تو بتار ہا ہوں اس پر تو یا اللہ! تو کئی ہزار رکعتوں کا تو اب دے گا پچھ نہ پوچھے یا اللہ! تو اپنی رحمت کے ہاتھ برسا دے۔ یہاں سے جانے کے بعد یہ مسئلہ سننے کے اللہ! تو اپنی رحمت کے ہاتھ برسا دے۔ یہاں سے جانے کے بعد یہ مسئلہ سننے کے بعد یہ مسئلہ سننے کے بعد ایس میں پچھتھ کے کہ تھ کرہ کی کیا کریں۔

# عالم برافتراءالله ورسول برافتراء:

کسی نے میری طرف یہ غلط بات منسوب کر دی کہ میں نے اپھی جہیز لینے دیے جات منسوب کر دی کہ میں نے اپھی جہیز لینے دیے جات ان الائق کی یہ بات من کر مجھے بہت افسوس ہوا، بہت افسوس، بہت افسوس، ایسی بات جو میں عام وعظ میں کہنا ہوں عام کتابوں میں لکھتا ہوں اس کے خلاف کسی سے کیسے کہہ دول گا؟ کیا جھے ایسا خائن اور ایسا ہے دین جھے ہیں کہ عام وعظ تو پچھ کرتا رہوں، کتابوں میں پچھ کھتا رہوں اورکوئی اگر پوچھ تو اسے اس مسئلے کے خلاف پچھ کو اور بتا دوں؟ جس نالائق کے کہنے کے مطابق میں نے اسے اجازت دے دی کیا وہ اللہ کا بیٹا ہے؟ جیسے سرگودھا میں ہونے والے وعظ کا قصہ بتا تا اجازت دے دی کیا وہ اللہ کا بیٹا ہے؟ جیسے سرگودھا میں ہونے والے وعظ کا قصہ بتا تا رہان ہوں، تصویر کی حرمت پر بیان ہور ہا تھا کسی نے پر چہ پرلکھ کر دیا کہ بیسیاسی مولوی کے رسول کی تواب میں کہا کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کی اللہ علیہ وسلم کے احکام بتا تا ہوں رہی یہ بات کہ بعض مولوی تصویر کیوں کھنچواتے مسلی اللہ علیہ وسلم کے احکام بتا تا ہوں رہی یہ بات کہ بعض مولوی تصویر کیوں کھنچواتے

ہیں تو وہ ان کاعمل ہے جھے سے کیوں پوچھتے ہیں انہی سے پوچھیں اور ساتھ ہی میں فنے یہ بھی کہددیا کہ بوسکتا ہے وہ خود کواللہ کے بیٹے بیجھتے ہوں، یہود کہتے تھے:

﴿ نَحْنُ أَبُنُ وَاللّٰهِ وَأَحِبُ آؤَهُ ﴿ ﴿ ٥ - ١٨)

ہم اللہ کے بیٹے بیں اللہ کے محبوب بیں۔ شاید جس نالائق نے ایسے کہد دیا کہ ہم اللہ کے بیٹے بیں اللہ کا محبوب ہی ہم نے بوجھا تھا ہمیں اجازت دے دی ہے یہ محمد اللہ کا بیٹا اور اللہ کا محبوب ہی سمجھتا ہوگا۔

اس سے میرے بارے میں سے برگمانی تو ہو کتی ہے تا کہ دوسرے لوگول کو پچھ بتاتا ہے اور کسی ایک کواس کے خلاف بتا دیا ،اس لئے سب کوتا کید کرتا ہوں کہ اولا تو میرے بارے میں کوئی بات بھی کسی معتبر سے معتبر محض سے بھی سننے میں آئے اور وہ خود کو میرا مرید خلا ہر کرتا ہو بہت مقرب مرید بتاتا ہو گر وہ بات ایک ہو جونی سننے میں آئے تواس پر ہرگز اعتماد نہ کریں جب تک کہ بچھ سے تعمد این نہ کروالیس پھر خاص طور پر ایس بات جو عام کیسٹوں میں بھری ہوئی ہے ، کتابوں میں چھپی ہوئی ہے ، عام جمع میں کہتا رہتا ہوں اس کے خلاف آگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا توا سے کہد دیا۔ اس میں کہتا رہتا ہوں اس کے خلاف آگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے پوچھا توا سے کہد دیا۔ اس کے بیس کہتوں کیا ہے؟ اسے کان سے پکڑیں اور سے پھریں کہ بچھے کیسے کہد دیا آخر تیری خصوصیت کیا ہے؟ اسے کان سے پکڑیں اور کہتے ہیں اور بجھے بتا کیں کہ فلاں نے ایسے کہیں کہ کھوا کر دو۔ اس کا بتا دغیرہ بھی پورا پوچھ لیں اور بچھے بتا کیں کہ فلاں نے ایسے کہا ہے تو میں اس کذاب مفتری کی خبر لوں گا کہ بچھ پر اتنا ہزا بہتان کیوں لگایا ایسا کھلا افتراء کیوں گھڑا؟

# عالم این جیب سے مسائل نہیں نکالیا:

جوفض کی عالم پر بہتان لگا تا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خیال میں علاء مسائل اپنی جیب سے نکالتے ہیں کسی کو پچھ بنا دیا اور کسی کو پچھ یہ خیال سراسر غلط ہے علماء اپنی جیب سے مسائل نہیں نکالتے وہ جو پچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی باتیں ہوتی

منعمدا فليمبوا منعده من النار (مقدمهج مسلم)

تَنْ يَحْمَدُ: "جَوْمُعُل مِحْد يرجان بوجوكرجمون بالدهم كا وه ابنا مُعكانا جَهُم مِن بنائے جہم میں ، كنى سخت وعيد ہے۔"

کژوی گولی:

میرے اس وعظ کو دوسروں تک بھی زیادہ سے زیادہ پہنچائیں، ہے تو بہت مشکل بات، عمل کرنا تو بڑی بات ہے اس وعظ کا سننا ہی بہت مشکل ہے بہت مشکل، کڑوی کولی لگنا بہت مشکل ہے عمر ہمت کرکے نگل جایا کریں پہلی بارتو یہ کولی بہت کڑوی کے کی چردوسری بار کم کڑوی گئے گی اور تیسری باریس تو تکی بالکل محسوس ہی نہیں ہوگی، چوتی بار میں حلاوت محسول ہوگی پھر ہر بار حلاوت بردھتی جائے گی اور عمل کی قوت پیدا ہوتی جائے گی، یہ دسنور ہے کرکے دیکھیں تجربہ تو کریں کڑوی کولی ہی کھاتے جائیں کھاتے جائیں بالآخر وہ میٹھی ہو جائے گئمل کرتا آسان ہو جائے گا، اللہ تعالی تو فیق عطاء فرمائیں۔

# کروی رونی:

ایک بات سفنے میں آئی ہے کہ میت پرلوگ جو کھانا کھلاتے ہیں اس کا نام رکھا ہوا ہے" کروی روئی" عجیب بات ہے کھاتے بھی جاتے ہیں اور نام رکھا ہے کروی رونی ، کروی رونی کھارہے ہیں۔ آج کے مسلمان کی حمالت پر کتنا تعجب کریں؟ ارے كروى بو كماتے كول مو؟ ذراغوركري كهشيطان كوخوش كرنے كے لئے تو كروى روقی بھی کھا لیتے ہیں، وہ تو شیطان کا غرب ہے اس موقع پر کھانا کھلانا رمن نے تو حرام قرار دیا ہے، شیطان کوخوش کرنے کے لئے اس کے بندے کڑوی روٹی کھارہے میں تو رحمٰن کے بندے بیکر وی کولی کیوں نہیں نگل سکتے جو میں نے ابھی بتائی؟ اصل بات سیے کہ لوگول کورمن کے مقابلے میں شیطان سے زیادہ محبت ہے، رحمٰن کورامنی كرنے كى بجائے شيطان كورامنى كرنے كى فكرزيادہ ہے، آخرت بنانے كى فكرنہيں اس لتے میت کی کڑوی روٹی کوکڑوی کے کر بھی مزے سے کھا رہے ہیں اور جس چیز ہے ٠ آخرت بنى مود الله تعالى رامني موت مول شيطان ناراض موتا موده بات كتى آسان مورکتی بن آسان تو ہمی بھتے ہیں کہ بہت مشکل ہے۔اس کولی کا لکانا اس کے لئے تأمكن موجاتا بي كلي نبيس جاتى مالانكه الله تعالى كاحكام توبهت آسان بي اكرمشكل ہوتے تو مجی اللہ کورامنی کرنے کے لئے اپنی دنیا و آخرت بنانے کے لئے مشکا احکام برعمل بھی ضروری ہے مگر اللہ تعالی فرماتے ہیں کدان کے احکام میں فرمایا:

﴿ يُوِيْدُ اللّٰهُ بِكُمْ الْمُسْوَ وَلاَ يُوِيْدُ بِكُمْ الْعُسْوَ فَ (٢-١٨٥)

تَوْرَجُمْنَ: "اللّٰهُ تِعَالَى كُوتِهارے ساتھ (احكام مِن ) آسانی كرنا منظور ہے
اور تمہارے ساتھ (احكام وقوانين مقرر كرنے مِن ) دشواری منظور نہيں۔"
اور فرمایا:

﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ اللهِ (٢٢- ٤٨) تَرْجَمَكَ: "اور (اس نے) تم پردین (کے احکام) میں کسی قتم کی تگی نیس کی۔"

اور فرمایا:

﴿ يُرِيْدُ اللّٰهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ صَعِيْفًا ۞ (٣-٣)

تَوَجَهَدَدُ: "الله تعالى كوتمهار بساته تخفيف منظور ب ادرانسان كنرور پيدا كيا كيا ب-"

الله جاہتا ہے کہ آسان آسان احکام دے کرتمہاری دنیا بھی سدھار دے اور آخرت بھی، ساتھ بیدا کر دیا آخرت بھی، ساتھ بیدا کر دیا از خرت بھی، ساتھ بیدا کر دیا ضعیف بیدا کیا ہے، پیدا کر دیا ضعیف اوراحکام دے دیئے مشکل بیتوظلم ہے اوراللہ ظالم نہیں وہ تو بہت مہریان ہے نہایت مہریان، اس لئے اس نے بندوں کے ضعف کے مطابق احکام بھی آسان آسان دیئے ہیں ورنہ دوسری جگہ پر بیفرمایا:

﴿ وَلُو أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ الْتَلُوْآ اَنْفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِ كُمْ مَّا فَعَلُوْهُ إِلَّا قَلِيْلٌ مِّنْهُمْ أَ وَلَوْ اللَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَغْبِيْتًا ۞ وَإِذَا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَكُنَّا أَجُرًا عَظِيْمًا ۞ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا ۞ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا ۞ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا ۞ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا ۞ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيْمًا

تَنْرَجَهَنَدُ "اوراگر ہم لوگول پر بیہ بات فرض کردیتے کہتم خود کئی کیا کرویا
اپ وطن سے بوطن ہوجایا کروتو بج معدودے چندلوگول کےاس تھم
کوکوئی بھی نہ بجالاتا اور اگر بیلوگ جو پھے انہیں نصیحت کی جاتی ہے اس پر
عمل کیا کرتے تو ان کے لئے بہتر ہوتا اور ایمان کو زیادہ پختہ کرنے والا
ہوتا اور اس حالت میں ہم انہیں خاص اپ پاس سے اجر عظیم عنایت
فرماتے اور ہم انہیں سیدھارستہ بتا دیتے۔''
رسول اللہ مین اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
"اللہ مین بسر" (جناری)
اور فرمایا:

"سمحة" (بخاري)

تَكُرْجَمَكُ: "شريعت بهت آسان ہے۔"

دین بہت آسان ہاللہ کے احکام آسان ہونے کے باوجود آج کے مسلمان کو مسلمان کو جیسے مشکل کلتے ہیں اور شیطان کے احکام مشکل ہونے کے باوجود آسان کلتے ہیں، جیسے کہتا رہتا ہوں کہ شیطان چیتیں بھی مارتا ہے بلکہ ٹھڈے بھی مارتا ہے تو بداس پرخوش ہوتا کہتا ہے ہوتا رہتا ہے اور رحمٰن مٹھائیاں کھلائے آسانیاں دے تو اس پر بیخوش نہیں ہوتا کہتا ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ، اصل بات یہ ہے کہ جب تک اللہ سے مجت پیدا نہیں ہوگ اس وقت تک اللہ کے احکام پر عمل کرتا مشکل ہی گے گا، اللہ سے مجت پیدا نہیں کریں۔ شیطان سے مجت زیادہ ہے اللہ سے مجت ہوتی کے بانسان اسی کی بات مانتا ہے۔ مجت پیدا کرنے کا ایک نسخ اللہ تعالیٰ نے ان آبات ہے مہن میان فرمایا ہے:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا اللهِ اللَّهِ اللهُ وَالنَّهَارِ لَا اللهُ اللهُ قِيامًا وَّقُعُوْدًا لَا لِي لَا اللهُ قِيامًا وَّقُعُوْدًا

وَّعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ تَ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ مَلْذَا بَاطِلاً \* سُبُحُنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۞﴾ (٣-١٩١٠١٩٠)

بدآ بات ﴿ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ ٥ ﴾ تك من كوبردار بونے كے بعد آسان کی طرف د کی کریرها کریں اور ان کا مطلب دل و وماغ میں اتار نے کی کوشش كياكري، بيمعمول رسول الشصلي الله عليه وسلم عن ابت عدان آيات من بتائ محے نسخے کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر وفکر بہت زیادہ کیا کریں کھڑے، بیٹھے لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رکھا کریں چھوڑیں نہیں اور فکر کا مطلب بہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، ان کے کمالات، احسانات اور قدرت قاہرہ میں زیادہ ہے زیادہ غور وفکر کریں تھر کیا کریں، ذکر سے فکر میں ترتی ہوتی ہے اور دونوں چیزیں مل کر محبت کو بردهاتی ہیں محبت بردھے کی تو اللہ تعالٰی کی اطاعت کی توفیق ہوگی نافر مانیاں چھوڑنے کی ہمت ہوجائے گی ساتھ ساتھ بیدعاء بھی کرلیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی اتنی محبت عطاء فرما دیں کہ چھوٹی ہی جھوٹی نافر مانی کے نصور سے بھی شرم آنے گئے اتنی محبت پیدا ہوجائے کہ برتھم نہ صرف آسان ککنے لکے بلکدا حکام پرعمل میں مزا آنے لکے۔اللہ تعالیٰ نسخہ کو استعال کرنے کی تو نیق عطاء فرمائیں اسے مؤثر بنائیں۔ وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.

# ضميمه

#### أيك سبق آموز شادى:

ایک آج کا نکاح ہے بہت نرالی قشم کا، خیال یہ تھا کہ پہلے نکاح کروا دوں وجہ تخصیص کی تفصیل بعد میں بتاوں کالیکن پھر خیال ہوا کہ نکاح سے پہلے ہی بتا دوں۔ وج خصیص کیا کہسب حضرات کومعلوم ہی ہے کہ جمعہ کے دن بیان کے وقت میں بعنی عصر کے بعد یہاں کوئی نکاح نہیں ہوتا، یہ قانون کئی سالوں سے بنایا ہوا ہے مگر آج ایک نکاح کی اجازت دے دی اور میں خود نکاح پڑھاؤں گا ان شاء اللہ تعالی۔ ایک قانون توبیہ ہے دوسرا قانون میر کہ دوسر سے اوقات میں یا دوسرے دنوں میں بھی بہاں دارالا فآء بین صرف اس مخض کا نکاح کیا جاسکتا ہے جو یہاں استاذیا طالب علم یا حارس مودوسرول کا تکاح یہال نہیں بڑھایا جاتا ان کے لئے دعاء کرتے ہیں کہ جہال بھی نکاح ہواللہ تعالی ان کے نکاح میں برکت عطاء فرمائیں، مکراب جو نکاح کرنے کا ارادہ ہے اس میں صرف بیخصوصیت نہیں کہ دارالافتاء میں نکاح کرایا جا رہا ہے بلکہ ساتھ بڑی بات میہ بھی کہ جمعہ کے دن عصر کے بعد جو عام بیان کا وقت ہے اس وقت میں كرايا جارباب بيدارالافآء كے قاعدے كے خلاف ب، وج تخصيص كيا باس قصى كو عام حالات ہے مشتنی کیوں کر دیا گیا، اتنی بڑی رعایت کیوں کر دی گئی، اتنی بات تو ہے ہی کہ دواہا میاں اس سال دارالاقاء سے بردھ کر فارغ ہوئے ہیں اس طرح دارالافآء میں ان کا نکاح بر حانے کی مخوائش مل کئی جیسا کہ میں نے بہلے بتایا کہ دارالافآء كاكوئى استاذ مو ياطالب علم مو ياحارس موايسا كوئى تعلق موتواس كا نكاح وارالافقاء میں پڑھایا جاتا ہے۔ رہی دوسری بات کہ جعد کے دن عصر کے بعد عموی بیان کے وقت میں کوئی تکاح بر هایا جائے تو بی قطعاً بالکل ممل طور برسو فیصد خلاف قاعدہ ہے پھرید کیول ہوا؟ اس میں خصوصیت دوسری جانب کی ہے ایک خصوصیت تو ہتا دی دولہا کی دوسری خصوصیت تو ہتا دی دولہا کی دوسری خصوصیت ہے دہمن والول کی وہ بید کہ کل منگنی ہوئی اور آج نکاح ہورہا ہے دنیا میں بھی ایسا قصہ ہوا؟ گزشتہ کل منگنی ہوئی ہے اور آج شادی۔

چندروز يہلے كى بات ہے فون بركس في مسكلہ يو چھا تو بيس اسے سمجھا رہا تھا ك منکنی اور شادی کے درمیان زیادہ زمانہ نہیں گزرنا جا ہے منگنی کے بعد ایک ہفتے کے اندر اندر شادی ہوجائے اور شادی ہوتے ہی فوراً رحصتی بھی ہوجائے، جب میں انہیں بيمسكد بتار باتفا توسو فيصديقين تفاكداس بات يركوني أيك مخص بعي عمل نبيس كرے كا اس کے باوجود میں مطمئن تھا کہ مجھے تو تواب مل ہی محیا اللہ تعالی کا قانون بتانے والے کو ثواب بہرحال اللہ جاتا ہے خواہ کوئی مسئلہ برعمل کرے یا نہ کرے۔ ممر اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھئے کہ مجھے بید مسئلہ بتاتے ہوئے اٹھی ہفتہ عشرہ ہی گزرا ہے اور مجھے یقین تھا کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی بھی ایسانہیں کرسکتا، ایسا کوئی اللّٰہ کا بندہ ابھی دنیا میں پیدا بی نہیں جواحضرت عیسی علیہ السلام کے نزول کے بعد شاید کوئی پیدا ہو جائے مگر اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھے کہ سبیں ہوگیا اینے ہی شاگردوں میں، اینے ہی سلیلے کے مولانا صاحب این عی سلیلے کی خاتون۔اس سلیلے میں اللہ تعالی نے جواتنا برا کام لے لیابیہ ان کی طرف سے ہے ورنہ مولا ناصاحب کے بس کی بات نہیں تھی اگر یہ کہتے کہ شادی ابھی کرنی ہے اورلڑ کی والے کہتے کہ نہیں ابھی حیار یانچ مہینے انتظار کریں تو عام دستور کے مطابق کچھ بعید مدتھا۔ مرمعلوم ہوا کہ انہوں نے ایک بار بھی انکارہیں کیا گتنی بردی خصوصیت ہےاللہ تعالی سب کوان کے انتباع کی توفیق عطاء فرمائیں۔

منگنی کے بعد تأخیر کرنے میں شرعا وعقلا کیا کیا خرابیاں ہیں ان کی تفصیل نہیں بتا تا بتانے کی ضرورت بھی نہیں اگر اللہ تعالی نے کسی کے دماغ میں عقل رکھی ہے اور کسی کے دل میں فکر آخرت رکھی ہے تو اسے مجھانے کی ضرورت نہیں مسئلہ بہت واضح ہے خود ہی سمجھ جائے گا اور اگر دماغ عقل سے خالی ہے اور دل فکر آخرت سے خالی تو

میں کتنا ہی بتا تار ہوں کوئی بھی فائدہ نہیں۔

دولہا صاحب نے مجھ سے بوچھا کہ میں لڑکی کو دکھانے کے لئے اپنی امی کو صادق آبادے بلالوں۔ بیس نے ان سے کہا کہ اگر یہاں دیکھنے دکھانے پراطمینان ہوگیا ہے تو انہیں وہاں سے کیوں بلاتے ہیں مقصدتو اطمینان ہے تکلفات میں کیوں یڑتے ہیں۔ بحد اللہ تعالیٰ یہ مان محے والدین کونہیں بلایا۔ پھر انہوں نے یہ یو جھا کہ نکاح کے موقع پر والدین کو بلاؤل یا نکاح کے بعد اہلیہ کوساتھ لے کر والدین کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں؟ میں نے کہا کہ بیجمی میرے نظریئے کے خلاف ہے کہ والدین آپ کی شاوی کے لئے صاوق آباد سے کراچی پہنچیں تو انہوں نے شادی سے موقع پر بھی والدین کونہیں بلایا۔

لڑکی والوں کی ایک خوبی ہے کہ جہیز کے بارے میں ہدایت کرتا رہتا ہوں کہ جہیز کا لین دین مت کیا کریں، ان لوگوں نے بھی یہ بات سی ہوگی اس لئے انہوں نے کل بذر بعید نون دریافت کروایا کہ اگر اجازت ہوتو ہم دلہن کے لئے دو تنمن جوڑے کھر میں بی سی کرتیار کرلیس، اس کے علاوہ کا نوں کا بلکا سا زیورا گراجازت ہوتو دے دیں۔ میں نے کہا کہ تھیک ہے اس کی اجازت ہے۔ زبور کی بات جب شروع ہی ہوگئی تو چلئے ایک لطیفہ کن کیجئے ۔عرب میں عورتیں ناک میں زیورنہیں پہنتیں ناک میں سوراخ نہیں کروا تیں۔ بہت پہلے کی بات ہے کہ مکہ مکرمہ کے بازار میں ایک دوکا ندار مجھے ہے کہنے لگا کہ جواونٹ بہت زیادہ شریر ہوتا ہے ہم اس کی ناک میں نکیل ڈالتے ہیں، يهال توسب اونول كى تاك من والتي جي وبال ايسينيس جوببت زياده شرير موتا ہے اس کی ناک میں تکیل ڈال دیتے ہیں دوسروں کوایسے ہی دم سے پکڑا وہ بیٹھ کیا، اس عرب دو کا ندار نے کہا کہ ہندی لوگ (چونکہ میں جب پہلی بار ج کے لئے سمیا تو یا کتان بنے ہوئے ایک سال ہوا تھا اس لئے وہ یا کتانیوں کو بھی "ہندی" بی کہا كرتے تھے) كہنے ككے كه آپ مندى لوگ عورتوں كى ناك ميں تكيل كيوں ۋالتے

میں؟ میں نے ان سے کہا کہ بات یہ ہے کہ جیسے آپ لوگ شریر اونٹ کی ناک میں کئیل ڈال کرا ہے تا لیع کرتے ہیں ایسے ہی ہندوستان میں عورتوں کی تاک میں کئیل ڈالسے ہیں تاکہ شوہر کے تابع رہیں، ای طرح وہ تابع رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ڈولی آئی ہے کھٹولی نظے گی، طلاق کو بہت برا جھتے ہیں اور آپ لوگوں کے ہاں قصہ یہ ہے کہ ادھر شادی ادھر طلاق، جیسے انہوں نے مزاحاً بات کہددی آیسے ہی میں نے بھی دل گی کا جواب دل گی سے دیا میں نے کہا کہ اپنی عورتوں کو کئیل ڈالوسید می ہوجائیں گی۔ میں دائی سے دیا میں جوائیں گا۔ میں دائر ہوا کہ دو تین جوڑے اور کان کا ہلکا سازیور بنانے کے بارے میں ان لوگوں پر اس قدر اثر ہوا کہ دو تین جوڑے اور کان کا ہلکا سازیور بنانے کے بارے میں جو سے پوچھ سے بی کہ اتنا سا جیز بھی دیں یا نہ دیں، یہ صلاحیت کی بات ہے۔

## وعوال المسكل:

تعلق کا دعوی تو بہت آسان ہے مل مشکل ہے، دعوے تو لوگ بہت کرتے ہیں کہ ہمارا فلال سے تعلق ہے فلال سے تعلق ہے، یہ چھوٹے چھوٹے تعلق تو کیا اللہ سے تعلق کے دعوے کرتے ہیں محراللہ کے بندے بننے کو تیار نیس، بہت بڑے بڑے دین کے دعویداران کے حالات میں نے دیکھ لئے من لئے کہ اگران سے کہا جائے کہ جہنے کا لیس وین مت کریں اس کی بجائے جہاد میں مال لگائیں تو وہ کہتے ہیں بہت اچھا جہنے کا انتظام نہیں کریں گے پھر کرتے یہ ہیں کہ شادی کے موقع پڑیوں دیتے ہیں اور مجہنے کا انتظام نہیں کریں گے پھر کرتے یہ ہیں، یہ لوگ اللہ تعالی کو بھی فریب دیتے ہیں اور مراحی فریب دیتے ہیں اور ماتھ شخ کو بھی فریب دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھ لیجئے ہم نے آپ کی بات مان لی شادی کے موقع پر جہز نہیں دیا پھر ہفتے عشرے کے بعد سارے قصے شروع ہوجاتے ساتھ کی ہیں۔ یہ وہا کے موقع پر جہز نہیں دیا پھر ہفتے عشرے کے بعد سارے قصے شروع ہوجاتے میں۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو شادی کے موقع پر ساس سے روپوں کی تھیلیاں وصول نہیں ہیں۔ ایسے الیے ہیں، یہ کرتے پھر دوسرے دن بہت موٹی موٹی ہزاروں ہزاروں کی تھیلیاں لے لیتے ہیں، یہ

سارے دھندے بہاں چل رہے ہیں مگر ان لوگوں کے حالات و کھنے اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے کہ دو تین جوڑے اور کا ٹول کا ہلکا سا زیور بھی جھے سے پوچے دہے ہیں کہا جازت ہوتو ہم دیں مے درنہیں۔

لڑی والوں کی طرف سے جھے یہ بات معلوم ہوئی تھی کدان کے ہاں صرف ایسے رشتے آرے ہیں جو جہاد کے خلاف ہیں اور کوئی رشتہ آئی نبیس رہا، والدین کو مکر ہوتی . ہے کہ بچی کہیں بیٹی ندرہ جائے پھر کیا ہوگا؟ بہت دور دور کی سویے ہیں کہ ملے مسلمان تو ہے بی کردیے ہیں والدین کوایے خیالات آتے رہے ہیں۔ان لوگوں نے اس بارے مس بھی جمع سے ہوچما کہ آپ کا کیا خیل ہے؟ مس نے انہیں جو جواب دیا وہ آپ لوگ بھی یادر میں آ مے دومروں تک بھی پہنچائیں، میں نے ان سے كهاك جو محض بمى مسلح جهاد كامتكر موكا، جس كابي عقيده موكداسلام على مسلح جهاد كاكوتى ثبوت ہے بی نہیں وہ تو کا فرہے کا فرے کی مسلمان عورت کا نکاح نہیں ہوسکتا بلکہ ا كريملے سے نكاح كيا موا بوا اس كا ايمان جاتا رہا اور نكاح فوث كيا اس كى بيوى كو اس سے آزاد کرایا جائے گا۔ محر کے بیمعنی یاد تھیں کہ سکے جہاد کا محر، ساتھ سکے کہنا مجى ضرورى ہاس لئے كه آج كل كوئى جو بھى كام كرر با موكبتا ہے كه بس جبادى تو كرر با بول، اس كے بيل كهدر با بول كه سلح جهاد كا منكر بوليني اس كا بيعقيده بوك اسلام میں سرے ہے سکے جہاد ہے بی نہیں ایسا مخص قرآن مجید کا صریح باخی انسوس قطعیہ کا صراحة خالف اور محرب اس لئے اس کے تفریش کوئی مجی شک وہمہ نیس اور اگر مكر تونيس مرسلے جہاديس كى تتم كاكوئى حصرتيس ليتا وہ فاس ب قاس اس کئے ہے کہ اس وقت جہا وفرض عین ہے فرض عین کا مطلب بیٹیس کہ برخص محاذیر جائے ایسے تو نہیں ہوسکتا کہ مرد، عورتیں، بے بوز مے سادے ہی محاذیر پہنچیں، فرض عین کا بیمطلب نبیس بلکهاس کا مطلب بیہ ہے کہ جوشن جہاں بھی جنتی بھی کوشش کر سكنا موكر يمثلا محاذ يرجاسكنا مودبال جائء البيخ شهرش ره كرددس سافرادكو تيار کرسکتا ہے یا اموال جمع کرسکتا ہے توگوں کو ترغیب دے سکتا ہے تو وہ کرے، کم سے کم اتنا تو ہو شخص کو کرتا ہے ہے کہ اتنا تو ہو شخص کو کرتا ہے ہے کہ جہاد کے دعاء کرتا رہے، سب کا حاصل ہیہ ہوکہ اللہ تعالی سلح جہاد کے ذریعے پوری دنیا پر اسلام کی حکومت قائم فرما دیں، جس کے دل میں میہ بذہ بھی نہیں وہ فاس ہے بہت سخت مجرم ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"من مات ولم يغز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق" (رواو<sup>سل</sup>م)

تَكَرِّجَمَكَ: "جِوْض الْيَي حالت مِن مراكهاس نے ند بھی جہاد كيا اور نه ہی اس بارے مِن بھی کچوسوچا وہ نفاق كے شعبہ پر مرا۔"

جب ان لوگوں نے جھے یہ بات بتائی کہ ، مارے یہاں جورشتہ بھی آتا ہے وہ
انہی لوگوں میں ہے ہوتا ہے جو سلے جہاد کے منکر ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ صاف
صاف دونوک بات کریں اور ان سے عقیدہ پوچھنے کی بجائے اپنا عقیدہ بتا دیا کریں یہ
بھی بلغ کی ایک صورت ہے اس لئے اپنا عقیدہ پہلے بتا دیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہو کہ جو
مسلح جہاد کا اس معنی ہے منکر ہوکہ اسلام میں اس کا جوت ہے بی نہیں وہ کا فر ہے اور
جومنکر تو نہیں مکر اس کے دل میں بھی جہاد کا خیال تک بھی نہیں آتا وہ فاس ہے ہم کی
کافریا فاس سے دشتہ نہیں جوڑ سکتے ، یہ صاف صاف بتا دیں۔ دیکھئے جب انسان الله
کے لئے کوئی کام کرتا ہے تو اللہ تعالی کیے کیے راستے کھول دیتے ہیں:

﴿ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴿ ٢٩-٢٩) تَوْجَهَدُ: "جُولُوك جارى راه مِن كُوشش كرتے بين ہم ان پراپنے راستے كول ديتے بيں۔"

جب میں نے آئیس یہ بات بتائی تو فورآای دن اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے کیسا صالح عالم ان کے لئے مقدر فرمادیا۔

ایک قصداس سے پہلے ایسا گزرا ہے، ایک اڑی کی مثلق ایک گراہ پر کے مرید سے ہوگئی شادی بالکل تیارتھی استے بیں علماء نے نتوی دے دیا کہ یہ پر گراہ ہے اس لڑی کو جب پہا چلا تو اس نے دہاں شادی کرنے سے انکار کر دیا، اس کے گھر والے بہت خت ناراض ہوئے۔ اس لڑی کے والد نے غصے بیں آکر بیٹی ہے کہا کہ اگر تو نے دہاں نکاح نہیں کیا تو بیں ساری عمر تیری صورت نہ دیکھوں گا۔ اتن بڑی بات، وہ سوچ دہاں نکاح نہیں کیا تو بیس ساری عمر تیری صورت نہ دیکھوں گا۔ اتن بڑی بات، وہ سوچ نکاح نہیں گاح نہیں کیا تو بیس بیا تو بیس بیاری جان پر بوجھ بی رہے گی ساری عمر کہاں سنجالیں ہے اس نکاح نہیں نظریہ الفاظ کے کہ ساری عمر تیری شکل نہیں دیکھوں گا۔ لڑی کا جواب مصیبت کے بیش نظریہ الفاظ کے کہ ساری عمر تیری شکل نہیں دیکھوں گا۔ لڑی کا جواب منے اپنی کہ آپ میری شکل دیکھیں یا نہ دیکھیں بیں اپنی میٹ اپنی می اللہ کو تاراض نہیں کرسکتی۔ اس کی بیہ مت اور مجاہدہ اللہ کی خاطر تھا اللہ تعالی نے اسکی مد فرمائی کہ چند ہی روز گزرے تو دوسری جگہ ہے بہت بہتر رشتہ دلوادیا۔

اب ان اوگوں کے ساتھ بھی اللہ تعالی نے اپنی رحمت کا معاملہ فر مایا کہ کیسے کیسے لوگ پہنچ رہے تھے کیا کہ آبندہ لوگ پہنچ رہے تھے کہ سابوں نے میرے کہنے کے مطابق بیہ طے کرلیا کہ آبندہ کوئی بھی رشتہ آ کے گاتو ہم جہاد کے بارے میں اپنا عقیدہ بتائیں سے اگر وہ رشتہ اس کے مطابق ہوا تو غور کریں سے ورنہ نہیں کسی کا فریا قاسق سے کسی مسلمان کا رشتہ نہیں موسکتا ہر گرنہیں کریں سے ، اللہ تعالی نے کس طریقے سے مدوفر مائی۔

# دستورالهی:

اللہ تعالیٰ کا دستوریہ ہے کہ نعت جتنی بوی ہوتی ہے اس کا حصول اتنائی آسان ہوتا ہے، نکاح کی نعمت بہت بوی نعمت اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ہوی نعمت اس لئے اللہ تعالیٰ نے اسے بہت آسان فرما دیا ہے، اگر جانبین میں سعا کی موجود ہود دسرانہ ہو بلکہ اس کی طرف سے نہ نکاح کی اجازت ہے نہ اسے اطلاع ہے ایسے میں اگر کوئی کی سے کہے

كمين في آب كا نكاح فلاند المحرديا وه تبول كرالي تكاح موجاتا الاست نكاح موقوف کہتے ہیں، تکام کے بعداری کوخر کردی جائے کہ آپ کا تکام فلال ہے کردیا ہے اگر کنواری ہے تو اس کی خاموثی اقرار مجی جائے گی ورنہ اس کے زبان سے قبول كرنے سے نكاح موجائے گا۔ يهال تو چربھي ايجاب وقبول كرنے والے دو مخض ہيں اس سے بھی بڑھ کر رید کہ بعض صورتوں میں ایک بی مخص جانبین کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، اس طرح کہ انٹی طرف ہے امیل ہواور دوسرے کی طرف سے وکیل، یا ایک ی مخض دونوں کی طرف ہے وکیل ہو، دنیا میں نکاح کے سواکوئی تعاقد ایہانہیں جس میں ایجاب و قبول کرنے والے دو مخصول کا ہوتا ضروری نہ ہو، نکاح کا معاملہ تو شریعت نے بہت آسان رکھا ہے بہت آسان مگر بے دین معاشرے نے اسے بہت مشکل کر دیا ہے اللہ تعافی بندے سے اس کی حالت کے مطابق ہی معاملہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی کی اتنی بوی رصت اتنی بوی تعت جے اللہ نے بہت ہی آسان فرما دیا لیکن لوگوں نے اسے اتنا مشکل بنالیا کو یا کہ بیرکوئی بہت براعذاب ہے مہینوں محینوں اس عذاب من بيت رجع بي اس لئ الله تعالى كامعالم يمري موتا ہے كہم نے تواتی بدی تعت اتی بدی سہولت کے ساتھ دی مر نالائفو! نافر مانو! تم نے اسے مشکل كرديا تو چلواب بهم ال نعت كوتمهار يحق من دبال بى منادية بي اور پهريدوبال برلحد بدحتا چلا جاتا ہے، اگرشروع بی سے ان معاملات کو اللہ تعالی کی رحمت مجھیں نعت مجعیں آسانی سے مولت سے شریعت کے مطابق تمام کام کرلیس تو اللہ کی رحت الحربلحد برستى جلى جاتى باس من بركت موتى بــالله تعالى فهم دين عطاء قرماكي -وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد

وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.



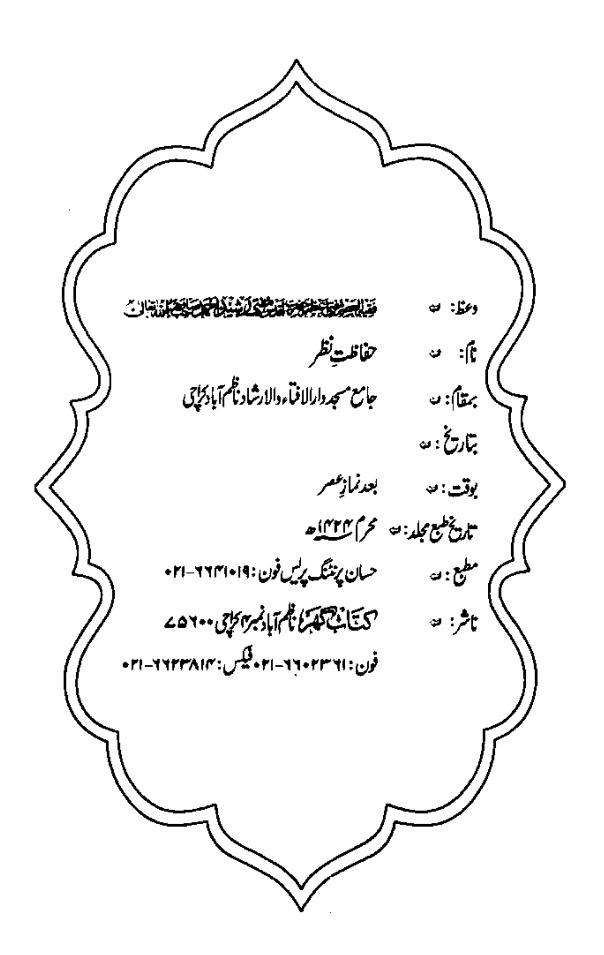

#### وعظ

# حفاظت نظر

(مجلس بروز جعه بعد نماز عصر ٢٢ رشعبان ١٩٠٥ ١٢ رحمبر ٢٥ ١٤)

اس بیان کے بعد ایک مخض نے بتایا کہ اس سے بعض چائیس سالہ پرانے مریض بھی صحت
یاب ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کی کہنہ مریضوں کو شفاء عطاء فرمائی ہے۔ لہذا اس کی
زیادہ سے زیادہ اشاعت کریں۔ است کو دنیا و آخرت میں رسوا کرنے والے اس مہلک مرض
سے بچانے کی کوشش کریں اپنے لئے و خیرہ آخرت اور صدقہ جاریہ بنائیں۔ (مرتب)
سے بیان زہد سے بارے میں شروع ہوا تھا لیکن جلد بی حفاظت نظر کی طرف ختقل ہو گیا جس کی
سے بیان زہد سے بارے میں شروع ہوا تھا لیکن جلد بی حفاظت نظر کی طرف ختقل ہو گیا جس کی
سے میال برم جعدے اس بیان کے آخر میں اور اس کے بعد بیم الماحد کے بیان کے شروع میں
سے۔ (مرتب)

"الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجتعين.

اما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

الزهادة فى الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا اضاعة المال ولكن الزهادة فى الدنيا ان لا تكون بما يديك اوثق بما فى يدالله. رواه الترمذى رحمه الله تعالى."

# زمدى حقيقت اوراس كاطريق يخصيل:

آج زہد سے متعلق دو چیزیں بتانا جا ہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ زہد کے کہتے ہیں دوسری یہ کہ اسے حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔

زہد کے کہتے ہیں؟ زہداس کونہیں کہتے کہ کھانا پینا چھوڑ وے بلکہ زہدنام ہے طول الامل کوچھوڑنے کا (امل الف سے بمعنی آرزو) یعنی بہت زیادہ آرزووں اور لمبی امیدوں کوچھوڑ وینا۔ زہریہ بیس کہ کھانا پینا اوراجھے کپڑے پہننا وغیرہ چھوڑ دو، بلکہ زبد یہ ہے کہ بہت زیادہ آ رزو نہ رکھے، جیسے شیخ چلی کا قصہ مشہور ہے کہ کسی کا تھی اٹھا کر لے جارہا تھا سوجیا کہ اس سے جو اجرت ملے گی اس سے انڈے خریدوں گا، ان کی تجارت کروں گا، اس میں ترقی ہوگی تو پھر مرغیوں کی تجارت کروں گا، جب اس میں ترقی ہوگی تو بکر یوں کی تجارت کروں گا اس سے ترقی کر کے گائے بھینس کی تجارت كرون كا، اس طرح جب خوب دولت جمع موجائے كى تو پھرشادى كروں كا، اس سے يے ہوں مے، وہ ييے مائليں مے ـ تو سركو جھنكا دے كركبوں كا كه جاؤ ـ سركو جھنكا دينا تعاكم كابرتن كركيا، مالك نے كہائم نے كھى كيول كراديا؟ تو كينے لكا كه ميراتو سارا کنبہ ہی تباہ ہوگیا اورتم ملکے کوروتے ہو۔ زیادہ آرزوؤں کا پچھابیا ہی معاملہ ہے۔ رسول التدصلي التدعليه وسلم في ايك صحافي كي كرون ير ماته ركها اور فرمايا كه سير موت ہے اور پھر ہاتھ چھوڑ کرسا منے کی طرف پھیلا کرفر مایا کہ وہ انسان کی ہوس ہے۔ ایک مخص کی عمرنوے سال ہے بھی زیادہ تھی اس نے تین سوسال کا شعیکہ لے لیا تو کسی نے لوگوں سے کہا کہ خوش رہو، ملک الموت مرکئے، کسی نے یو جھاوہ کیسے تو کہا که اگروه ندمرے ہوتے تو بینو ہے سال سے بھی زیادہ عمر کا بوڑھا مزید تین سوسال کا شمیکہ نہ لیتا۔

حدیث میں ہے کہ ایک محالی رضی اللہ تعالی عند نے ایک مہینے تک ادھار کوئی چیز خریدی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تھے معلوم ہے کہ ایک ماہ تک زندہ رہے گا۔

اپی تو کیا آج کل تو اولاد تک کی سوچی جاتی ہے بلکہ قیامت تک جتنی اولاد ہوگی ان سب کی قر ہے۔ ایک بزرگ نے فر مایا کہ اپنی اولاد کے لئے رزق کی زیادہ فکر نہ کیا کرد کیونکہ اگر دہ نیک نہیں ہیں تو تم نے ان کے لئے بیسامان مہیا کر کے ان کی سرکشی میں عدد کی اور اگر دہ نیک ہیں تو:

﴿ وَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ۞ وَيَرْزُفُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ ۗ ﴾ (٢٥٠-٢٥)

انہیں تمہاری کمائی کی ضرورت نہیں اللہ خود ہی انہیں رزق وے گا۔

#### حصول رزق كا وظيفه:

دارالعلوم کورتی کے ایک منتی طالب علم نے آکر کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا
ہے کہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ تعالی تشریف فرما ہیں اوران کے سامنے ایک خوبصورت
عورت بیٹی ہوئی ہے جو کہدری ہے کہ دہ ان کی بیوی ہے اورخوشا کہ وتملق کر رہی ہے
کہ حضرت امام رحمہ اللہ تعالی اس کی طرف ایک نظر دیکھ لیں مگر وہ نہیں دیکھ رہے، میں
نے جواب میں کہا کہ آپ محقولات زیادہ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں

میرے اسباق اکثر معقولات کے بیں، بین نے کہا دوسری بات بیک آپ کو مستقبل بین معاش کی زیادہ فکر ہے کہ رزق کہاں سے ملے گا؟ انہوں نے کہا کہ اس کی تو بہت فکر ہے۔ بین نے کہا کہ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کاعلم پڑھیں بوطی سینا کانہیں، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کاعلم پڑھیں گئے تو فکر رزق کی حاجت نہیں رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "اقته اللہ نیا و هی دا غمہ" دنیا ناک رگڑتی ہوئی آئے گی، اس کی کیوں اتن فکر گئی ہے۔

# نظر كالتيح استنعال:

اللہ تعالیٰ سے نظر ہٹا کراس فسیس دنیا کی طرف اپنی نظر کونہ ڈالیس یہ نظر نجس اور گندی ہوجائے گی، ایک بات بہت مشہور ہے واللہ اعلم کہاں تک صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہا گر یا خانے کی طرف دیکھا جائے تو آتھوں میں گھا جنی نکل آتی ہے ایسے ہی نجس دنیا پر نظر ڈالنے سے بہی حالت ہوگی۔

#### نظركا غلط استعال:

اپی آنکھوں کی حفاظت کیجے، آج کل بدنظری کا مرض بہت عام ہے، جہاں کوئی عورت ملی وہیں اس پرنظر ڈال لی، نہیں تو شیہویران و کھے لیا، دیواروں پرلکی ہوئی تصاویر دکھے کر دل بہلا لیا۔ کس نے کہا کہ یہ شیلیویران پر نصور نہیں بلکہ عکس ہے، میں نے کہا کہ یہ ٹیلیویران پر نصور نہیں بلکہ عکس ہے، میں نے کہا کہ عورت کے کھنا تو بسا اوقات عورت کے دکھنے سے بھی زیاوہ خطرناک ہوتا ہے اور اس کی بہ نسبت بڑا گناہ ہے کیونکہ حقیق عورت کو د کھنے میں ذرا حوصلہ چاہئے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو۔ لیکن عکس کے د کھنے والے کو حوصلے کی بھی ضرورت نہیں، اس میں تو انسان اور زیادہ جتالا ہوسکتا ہے۔ کسی دانے خوب کہا ہے۔

۔ تری تصویر میں اک چیز تھھ ہے بھی نرالی ہے کہ جتنا چاہو چپکا لو نہ جھڑکی ہے نہ گالی ہے بینظریں ہی خراب ہوگئیں ہیں جیسے بھٹگی کو پاخانہ نہ ملے تو پریشان ہوگا، بیہ آنکھیں پریشان پھرتی ہیں محرجن کی نظرا کی محبوب پر ہےان کی حالت بیہوتی ہے۔ ہمہ شہر پر زخوبان منم و خیال ماہے چہ کنم کہ چٹم کیہ بین عکنہ ہے کس نگاہے دنیا کی حسیناول کی حقیقت:

طشتری میں پاخانہ رکھ کراد پرریشی رومال رکھا ہوا ہوتو و یکھنے والے کے منہ میں پانی بھر آئے گا، فررا اندر سے تو دیکھیں، ونیا کی بہترین حسیناؤں کا بہی حال ہے کہ عندگی ہی گندگی ہے۔معدہ میں نجاست، مثانے میں نجاست، رحم متعفن خون سے بھرا ہوا ہے، جسم میں کہیں بھی سوئی چھوئی جائے تو نجس خون الملئے لگتا ہے۔

ہوا ہے، جسم میں کہیں بھی سوئی چھوئی جائے تو نجس خون الملئے لگتا ہے۔

ار بے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مررہا ہے۔

جو وم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے۔

بھے شکایت ملتی ہے کہ نظریں اٹھتی رہتی ہیں تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ یہ کرس کی نظریں کیوں نہیں بنتی ؟ یہ نظریں بہت گندی ہیں،

فظریں کیوں بنتی ہیں؟ شاہین کی نظریں کیوں نہیں بنتی ؟ یہ نظریں بہت گندی ہیں،
خسیس ہیں۔

#### ايك عجيب دعاء:

ایک دعاء کی اکثر توفیق ہوجاتی ہے وہ بیکہ یا اللہ! وطن کا شوق عطاء فرما و سے اور اپنا دیدار عطاء فرما، آنکھول میں وہ سرمہ عطاء فرما جو تیرے دیدار کے قابل بنا دے بیہ دعاء کرتے وقت حضرت موئ علیہ السلام کی دعاء کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، حضرت موئ علیہ السلام کی دعاء کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، حضرت موئ علیہ السلام نے کوہ طور پر جاکر درخواست کی اے محبوب! اپنا دیدار کرادے تو اللہ

تعالیٰ نے فرمایا کہتم ان آتھوں ہے مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جواب بہیں ختم ہوگیا محرحقیقت ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آتھوں کو دیدار کے قابل بنانے کا ایک نے بھی عطاء فرمایا ہے۔

#### د پدارالی کانسخه:

فرمایا کہ کتاب کو لے جائیں اس پرخود بھی عمل کریں اور اپنی قوم کو بھی عمل کرنے کا تھم دیں تو آخرت میں دیکھنے کے قابل ہو جائیں مے۔

ایک مثال سمجھ لیں، کوئی شوہراندھا اپنی محبوب ہوی ہے ہے کہ جمعے آم ہوں است بری محبت ہے جہیں ویکھنے کو جی جاہتا ہے، میں دیدار کے لئے بے قرار ہوں است میں کوئی طبیب آئے اور کے کہ آؤجس کو بینائی درست کرانا ہو میں علاج کرتا ہوں۔ میں کوئی طبیب آئے اور کے کہ اب اپنی آتھیں بنوالو تو ہوفت ہے شوہر کے امتحان کا، اب اگر وہ سرمہ استعمال کرے یا آپریش کرالے اور آتھیں بنوالے تو اس کا دعوائے عبت صحیح ہے درنہ وہ جمونا محب ہے۔ ہم نے دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کے دیدار کے عاشق ہیں، جہال ہمیں ہے تھم ہوکہ یہ کتاب ہے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کروتو کے عاشق ہیں، جہال ہمیں ہے تھم ہوکہ یہ کتاب ہے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کروتو کو یا بیفرما دیا کہ بیرسرمہ ہے اسے لگایا کرو بینائی درست ہوگی اگر ہم عمل کریں تو ہے محب ہیں۔ یااللہ! ہم سب کواس کی تو فیق عطاء فرما۔ نے استدمال کئے بغیر محض دعاء ہے کار ہے۔ دعاء کرے کہ آتھیں درست ہوں نے استدمال کئے بغیر محض دعاء ہے کار ہے۔ دعاء کرے کہ آتھیں درست ہوں مگر علاج نہ کرائے تو فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اسباب ظاہرہ کو اضیار کرتا ہمی لازی ہے۔ مگر مطاب نہ کرائے تو فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اسباب ظاہرہ کو اضیار کرتا ہمی لازی ہے۔

تقویٰ کی گاڑی کے دو پہتے ہیں: ہمت اور دعاء، آگے ایک تیسری چیز اور ہے لیعنی بھاپ، تیز رفتار اور دوام کے لئے بھاپ کی ضرورت ہے ورندگاڑی تھوڑی دیر چل کر بند ہو جائے گا، بھاپ ہے کئی اللہ والے سے تعلق رکھنا، اگر کسی محبت والے کے

ساتھ تعلق قائم کرنیا تو یہ ہے استے تیز چلنے لگتے ہیں کہ ان کوروکنے کے لئے بریک لگانے کی ضرورت پڑتی ہے۔

جب بیدهاء کرتا ہوں کہ یا اللہ! اپنا دیدار عطاء فرما اس کے ساتھ ہی بی فکر بھی ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ ہی بی فکر بھی ہوتی ہے کہ اس کے لئے ہمت حطاء فرماء یا اللہ! ان آنکھوں کو بنانے کے لئے سرمہ عطاء فرماء یہی اس کا دفت ہے کہ ان کومجوب کے دیدار کے قابل بنایا جائے ، مرنے کے بعد موقع نہ ملے گا۔

## استعال نظرآ ئينه دل كالمظهر:

جونظری بہکتی ہیں اتی ہے ہمت اور خسیس کیوں ہیں؟ یہ نظر پر تی ہے تو پا خانے ہی پر کیوں پر تی ہے، یہ چنیلی اور گلاب کیوں نہیں دیکھتی؟ انسان کے ذہن میں جو چیز بسی ہوتی ہے وہ تی چر نسامنے آئے گی۔ کسی نے کسی بھو کے سے پوچھا کہ دواور دو کتنے ہوتے ہیں تو بتایا کہ چار روٹیاں۔ یہ نظریں گندگی کے ساتھ اس طرح مانوس ہوگئی ہیں کہ بھتگی کی طرح پا خانہ ہی کو دیکھتی ہیں۔ یہ اتنی خسیس کیوں ہوگئی ہیں۔ دعاء کیا کریں کہ بیا اللہ اس خسست نظر سے بچالے اور کوئی صورت سامنے آئے تو یوں کہا کریں۔

۔ ناز ہے گل کو نزاکت پہ چن میں اے ذوق اس ناز و نزاکت والے اس

دارالعلوم کورنگی سے حضرت شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں آتے جاتے ہماری کی خدمت میں آتے جاتے ہماری کی فیدت ہوتی تھی۔ ہازار میں بن تھن کر نکلنے والیاں مجھتی ہوں گی کہ بیلوگ ہماری طرف متوجہ ہوں سے اور بیر بھتنی ہمیں اٹھا لیس سے اور اس بازار سے چل کر جب حضرت اقدس برنظر برزتی تو بے ساختہ یکارا ٹھتے۔

۔ ناز ہے گل کو نزاکت پہ چن میں اے ذوق اس نے دیکھے ہی نہیں ناز و نزاکت والے

انہوں نے حسین دیکھے ہی نہیں اور ہم سمجھتے تھے کہ کویا:

ہم ہی دونوں تو حسن وعشق کی دنیا کے مالک ہیں جو تو عرشی تو میں فرشی، فلک تیرا زمین میری

دارالعلوم میں ختم بخاری کے موقع پر حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس سے درخواست کی کہ طلبہ اور اساتذہ کا اشتیاق ہے کہ آپ تشریف لائیں، حضرت اقدس نے قبول فرما کر میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ کھاتا ان کے ہاں کھا وُں گا۔ الحمد للہ! ان اکابر کا کیا احسان تھا، اس کرم کو میں بیان نہیں کرسکتا، اللہ تعالیٰ بمیشہ ان اللہ والوں کے ساتھ جمار اتعلق قائم رکھے۔ جب حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالیٰ میاتھ دار العلوم کی طرف چلے تو میری زبان پر بے ساختہ باواز بلند ریشعر جاری ہوگیا۔

۔ تصور عرش پر ہے وقف تحدہ ہے جبیں میری مرا اب پوچھنا کیا ہے فلک میرا زمین میری اپنی نظر کوخست سے بچائیں ۔

بی عالم عیش و عشرت کا بی حالت کیف و مستی کی بلند ابنا شخیل کر بید سب با تیں ہیں پستی کی جہال دراصل ورانہ ہے گو صورت ہے سبتی کی بس اتنی سی حقیقت ہے ''فریب خواب ہستی'' کی کہ آئکھیں بند ہوں اور آ دمی افسانہ بن جائے

اپی نظر کو إدهر أدهر دورانا خست کی علامت ہے۔ بیپن بیل ہم جس گھوڑے کو دیکھتے کہ وہ إدهر أدهر مند مارتا ہے توسمجھ جاتے کہ بدیواری کا ہے، اگر بیکسی زمیندار کا ہوتا تو ادهر أدهر مندند مارتا بھرتا۔ بدحیوانوں کی حالت ہے۔ ذرا اپنی نظروں کو بھی دیکھے بداتی ذرا اپنی نظروں کو بھی دیکھے بداتنی ذریل کیوں ہوگئیں۔ اس پر تعب ہوتا ہے کہ بلند نظری کیوں بیدا نہیں

ہوتی۔

#### سب سے برایے وقوف

ایک بات میرے ذہن میں اپنی نوعری ہی کے ذمانے سے آتی رہتی ہے، وہ یہ کہ جن لوگوں میں بدنظری کا مرض ہے ان میں ذرا بھی عمل نہیں ، سوچنے کی بات ہے کہ جس چیز کو حاصل کرنا اس کے اختیار میں نہیں اسے دیکھنے سے کیا فا کدہ؟ فا کدہ کی بہائے تکلیف بڑھے گی، اگر یہ صورت ہو کہ جس عورت کی طرف یہ دیکھے وہ فورا اس کے پاس چلی آئے اور یہ اس سے اپنا مقصد حاصل کر لے تو پہنے فا کدہ بھی ہولیکن ایسا ہوتا نہیں۔ ایک مثان ہے بچھ لیس کہ کی حلوائی نے اپنی وہ کان میں ہر ہم کی مثانیاں ہوتا نہیں۔ ایک مثان ہے بچھ لیس کہ کی حلوائی نے اپنی وہ کان میں ہر ہم کی مثانیاں سے اکر رکھی ہوئی ہیں، کوئی شخص دور سے کھور گھور کر انہیں و یکھنے گئے، ذبان سے دال پہلا میا ہو، چخارے لے رہا ہوتو اس سے کہا جائے گا کہ اگر خرید نے کی طاقت ہے تو اسے خرید لواور اگر خرید نے کی ہمت نہیں ہورہی تو یہاں سے ہے جاؤ، اس طرح و کھے و کھے کر رال پہلانے اور چخارے لینے سے کیا فا کدہ؟ الٹا صحت کو فقصان پہنچے گا اور لوگ کی سے بھی سے۔

ای طرح جن لوگول میں بدنظری کا مرض ہوتا ہے وہ جب مردار صورتوں کو گھور کے گھور کے در کرد کھے رہے ہوتا ہے ہوتا ہے کہ بدلوگ کھور کرد کھے رہے ہوتا ہے کہ بدلوگ مردار صورتوں کو د کھے و کھے کر رال ٹرکا رہے ہیں جس سے سرعت انزال، جریان اور نامردی جیسے امراض پیدا ہوتے ہیں۔

ذرا بتائیا و نیاش ان لوگول سے زیادہ بے وقوف بھی کوئی ہوگا؟ صحت بھی برباد، دل و دماغ بھی خراب اور حاصل کی نہیں، ایسے لوگول پر دنیا ہیں بی عذاب آتا ہے کہ اللہ تعالی ایسے نافر مانوں کو بیوی کی لذت سے حروم فرما دیتے ہیں جسے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں بار بار بہت بری نعمت بتایا ہے، اس کی لذت سے محرومی دنیا کا

عذاب ہےاور آخرت کا عذاب تو بہت ہی بڑا ہے۔

# آنکھوں کے قدرتی اسپرنگ:

الله تعالی نے آتھ میں قدرتی توت رکھی ہے کہ جب بھی مفزچیزاس کے سامنے آتی ہے تو اس کو بندنہیں کرنا پڑتا بلکہ وہ ازخود بند ہو جاتی ہے، اس کا تجربہ یوں ہوتا ہے کہ بالکل بے مجھ چھوٹے نیجے کو دیکھ لیس کہ اس کی آنکھ کی طرف ہاتھ یا اور کوئی چیز لے جائیں تو فوراً بند ہو جاتی ہے، حالانکہ اتنے حچوٹے بیچے کو آنکھ بند کرنے کی تمیز تبیں، اس کا تقاضا بیتھا کہ جو چیزیں قلب کونقصان دیتی ہیں محبوب حقیقی کو ناراض كرتى بي ان عيمى أكهازخود بند موجاتى - بياللدتعالى كيكرم كي خلاف بك جو چیزجسم کے لئے معربواس سے بینے کے لئے تو آنکہ میں پیائی طور برخود کار اسپرنگ لگا دیتے اور جو چیز روح کونقصائ پہنچائے ان سے حفاظت کے لئے آنکھوں میں ازخود بند ہونے کی استعداد نہ ہو۔اللہ تعالی نے آنھوں میں براستعداد یقینا رکھی ہے میں حلفیہ کہتا ہوں کیونکہ بیرحالت ہم برگزررہی ہے، بلکیں ازخود بند ہو جاتی ہیں مراوكوں نے ناچائز صورتوں كى طرف آئكھوں كو بھاڑ بھاڑ كر ديكھنے سے ان قدرتى اسپرگوں کو ڈھیلا کر دیا ہے بلکہ توڑ دیا ہے، پیدائش اسپرنگ خراب ہو گئے ہیں، ان کو دوباره تعبك كرواليس كسي مصلح باطن سے ان كاعلاج كرائيس وه جوطريقے بتائيس ان ير عمل کریں پھر دیکھیں کیسے روح کونقصان دینے والی چیزوں ہے آٹکھیں از خود بند ہوتی ہیں۔

بیان تو میں کر رہا تھا زہر پر گرمضمون کی اور جانب مڑ گیا۔ بیان سے قبل بید دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ! جو چیز اور جو بات زیادہ ضرورت کی ہو وہی مجھ سے کہلا دے، شاید اس کی زیادہ ضرورت تھی، وہی بات ہوگئ، شاید اللہ کا کوئی نیک بندہ اخلاص لے کرآیا ہوجس کی وجہ سے بیضرورت کی بات کہلا دی گئے۔انشاء اللہ تعالی آیندہ کسی وقت اگر ضرورت ہوئی تو زہر کے مضمون کوہمی بیان کردیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کووہ سرمہ عطاء فرمائیں جس کولگا کر ہم ان کے دیدار کے قابل ہوجائیں۔

(مجلس يم الاحد بعد تمازعمر ١٢٨ رشعبان ١٩٩٣ مطابق ١٨٣ رمم سكي) الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه أجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

﴿ قُلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ أَبُصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ لَا لِللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا فُرُوجَهُمْ لَا إِنَّ اللَّهَ خَبِيْرٌ بِمَا يَضْنَعُونَ ۚ وَقُلُ لِلْمُؤْمِنَٰتِ يَغُضُضْنَ مِنْ أَبُصَارِهِنَّ يَضْنَصْنَ مِنْ أَبُصَارِهِنَّ وَيَحْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ الأَية ﴾ (٣١٠٣٠-٣١٠)

# مجلس خاص اور جلسه عام میں فرق:

مخدشتہ مجلس میں میں نے اپنامعمول بتایا تھا کہ بیدعاء ہو جاتی ہے کہ یا اللہ! جو مضمون من ہو وہ کہلا دے۔ بعض دفعہ بول ہو جاتا ہے کہ کسی مضمون پر پچھ کہنے کا خیال ہوتا ہے مگرکوئی دوسرامضمون شروع ہوجاتا ہے اخلاص کی دعاء بھی ہوجاتی ہے یا اللہ! ہمارے نفس کا اس میں شائبہ نہ ہو، ہماری زبان، ہمارا قلب اور ہماراعلم

سب کھ تیرے قصد میں ہان سے وہی کام لے جو تھے پند ہو، چنانچ گزشتہ مجلس میں بیان کی ابتداءتو زہر ہے ہوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے جلدی ہی ذہن کا رخ حفاظت نظرى طرف فرما ديا، الله تعالى كاس تصرف كى حكمت اوراس كى رحمت كا مشاہرہ بھى بہت جلدی ہوگیا،حفاظت نظر کا وعظان کر ایک مخص نے کہا کہ وہ جالیس سال ہے اس مرض میں بہتلا تھا، اصلاح ہوگئ، انہوں نے ایک اور مفید بات کہی کہ آپ بید عاء كرتے ہيں كه يا الله! وہى بات مجھ سے كہلا جس كى ضرورت ہو، سننے والوں كو بھى بيہ دعاء کرنی جائے کہ یا اللہ! جو بات جارے کئے مفید ہووہی بات کہلا، میرا تو بیمعمول ہے ہی آب بھی یمی دعاء کریں کہ یا اللہ! تو خود جانتا ہے کہ ہمارے اندر کیا کیا مرض ہیں، ہمارے فاکدے کی باتیں کہلا دے انہوں نے بیکتنی اچھی بات کہی، بیقلب کی صلاحیت کی علامت ہے اور میصلاحیت الله والول کی صحبت سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں عام جلسوں میں وعظ نہیں کرتا، لوگوں کے بلانے بربھی میں نہیں جاتا، اس لئے کہ ان میں اصلاح کی فکرنہیں ہوتی بلکہ رونق مقصود ہوتی ہے، لوگوں کی حاضری زیادہ ہوتو اس کو کامیابی کہا جاتا ہے اس لئے مسلسل جلسوں میں شرکت کرنے والوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کی اصلاح نہیں ہوتی، جلنے سے اٹھنے کے بعد ہر محض دوسرول سے بیکہتا ہے کہ دیکھومولوی صاحب نے بیکہا تھا کہتم میں بیمرض ہے دوسروں براعتراض کرتے ہیں اپنی اصلاح نہیں کرتے گویا کہ ہمخف بیسوج کر بیٹھتا ہے کہ اپنی اصلاح نہیں کریں سے بلکہ دوسروں کے عیب تلاش کریں ہے۔

بنائدہ ہوتا ہے کہ جولوگ دور سے آتے ہیں وہ یہ فکر لے کر خاص مجلسوں میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جولوگ دور سے آتے ہیں وہ یہ فکر لے کر آتے ہیں کہ یا اللہ! آتے ہیں کہ ہیا اللہ! ہماری اصلاح ہو جائے ، خاص کر جب بید دعاء کر کے آتے ہیں کہ یا اللہ! ہمارے اندر جومرض ہووہی کہلا دے ، اس صورت میں تو اور بھی زیادہ فائدہ ہوگا۔

#### نظر بدے حفاظت:

جارے گھر میں ایک خانون آئیں، گھر والوں کی معرفت ایک دعاء کی درخواست

کی کہ جمارے نیچے جوان جورہے ہیں دعاء کریں کہ نظر بدے محفوظ رہیں، میں نے بیہ مطلب مجما کہ بچے محرمات پر نظر نہ ڈالیں، حفاظت دین کے لئے دعا مرارہی ہیں، جب بھی کوئی لکمتا ہے کہ ہمارے بیج امتحان وے رہے ہیں ان کی کامیابی کے لئے دعاء کریں تو جواب میں لکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا وآ خرت دونوں کے امتحان میں کامیاب فرمائیں۔ بیں نے ان خاتون کی درخواست کا یہی مطلب سمجھا کہ وہ یہی دعاء كرارى بيل كمسى حرام چيزى طرف ان كى نظرندا تصفى يائے، بعد ميس خيال آيا كدان کا مطلب میہ ہوگا کہ ان کی جوانی پر کسی کی نظر نہ کئے، اس وقت ایک سبق ملاوہ میہ کہ جو نظرد نیوی صورت کے لئے مصر ہواس سے بینے کی تدبیر کی جاتی ہے، اس کے لئے تعویذ لئے جاتے ہیں، شبہ بوتو عاملین کے پاس جاتے ہیں، ہزاروں ٹونے ٹو تکے کئے كرائے جاتے ہيں۔ وہ نظر جس سے ظاہرى رونق كا ضرر ہوتا ہے اس كى فكر تو ہوتى ہے، مروہ نظر جودل کوخراب کرتی ہے، جوآخرت کے لئے مصریے، وہ نظر جو مالک کو ناراض کرے، وہ نظر جو جنت ہے محروم کردے، وہ نظر بدجس سے ہمیشہ مصببتیں جمیلی یریں اس سے بیجنے کا کیوں خیال نہیں کیا جاتا؟ ایسی نظر کے لئے کیوں دعاء نہ کرائی حائے؟

#### به جوانی کب تک:

یہ جم اگررہ بھی کیا تو آخر کب تک؟ یہ جوانی رہ بھی گئی تو آخر کب تک؟ یہ حسن رہ بھی گیا تو آخر کب تک؟ یہ حسن رحمہ اللہ تعالیٰ بار بارا پی مجالس ارشاد میں فرمایا کرتے ہے: تابہ کے۔ "آخر کب تک؟" جو چیز فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اس کے لئے اتن فکر، کیا کسی کو یہ خیال ہے کہ یہ فانی چیز فنا نہ ہوگی، اس کے لئے یہ فکر کہ کوئی چیز اس کو فنا نہ کر دے اور ادھر فکر نہ ہو کہ ہماری یہ نظر ہمیں جہنم کا مستحق بنا رہی ہے، اللہ کو نا راض کر رہی ہے، اس کی فکر پیدا کیوں نہیں ہوتی ؟ جس طریقے سے رہی ہے، اللہ کو نا راض کر رہی ہے، اس کی فکر پیدا کیوں نہیں ہوتی ؟ جس طریقے سے

اس کی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے ظاہر پر کوئی بدنظر اثر نہ کرے ای طرح بلکہ اس ہے بھی زیادہ اپن نظر کے لئے بھی احتیاط کریں کہ اس سے آخرت کا نقصان نہ ہو، بینظر کہیں دیدارمحبوب سے محروم نه کردے۔

حفاظت نظر كانسخه:

اب رہا یہ کہاس بدنظری سے کیسے بچا جائے؟ اول بیمجھ لیس کے مسلمان کی نظر ائتهائی معزز ہے مگر جب اس کواللہ کی ناراضی پر استعال کیا تو بیذ لیل ہوگئی کیا غضب ہے ایسی معزز نظری اس قدرتو بین؟ اس کی کتنی بے عزتی کررہے بیں، بیا یک مسلمان کی نظرہے اس کی عظمت کو پہچانا جائے اور اس کو بے وقعت نہ کیا جائے۔

صحبت ابل الله كى بركت:

حفاظت نظر كا دوسرانسخه بلكه تمام امراض كانسخه اكسير بال الله كي صحبت ..

ایک وقت مجھ پراییا گزراہے کہ مجھے مزینات دنیا ہے بہت نفرت تھی،حفرت میخ رحمہ الله تعالی کے ساتھ کسی عمرہ عمارت میں جانا ہوتا تو مجھے ساز وسامان سے بہت نفرت ہوتی اور دل جاہتا کہ کسی جنگل میں بھاگ جاؤں مگر حضرت تشریف رکھتے تو بیشمنا پڑتا، میں میں جھتا تھا کہ بیضامی ہے، دعاء کرتا تھا کہ یا اللہ! اس خامی کو دور فرما کر اس مقام پر پہنچا دے جس پر حضرت شیخ ہیں کہ گدھا گزرے یا انسان بچھ بہا ہی نہ جلے کہ کون ہے۔

الله تعالی کا کرم ہے اور بررگول کی جوتیال سیدھی کرنے کا صدقہ ہے کہ بہت جلدی وه کیفیت حاصل ہوگئی اور وہ نفرت ختم ہوگئی، بازار میں خواہ کیسی ہی مزین چیز ہے اس پر نظر نہیں جاتی۔

لوگول کی شمیر ):

اس كى ايك مثال ذبن مين آئى كهلوكوں كى تين نشميں ہيں:

# آ بیافتم:

ایک وہ جو پاخانے سے مانوس ہیں ان کو کستوری اور عطر سے نفرت ہوتی ہے۔
حضرت روی رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ ایک بھٹی عطاری کی دکان کے قریب سے
گزراء اس کو عطر کی خوشبو آئی تو ہے ہوش ہوگیا، طبیبوں نے کوشش کی علاج نہ ہو سکا،
اس کے بھائی کو علم ہوا اس نے ناک کے قریب پا خانہ کیا تو وہ ہوش ہیں آگیا۔

🗘 دومری قشم:

دوسرے وہ لوگ ہیں جوان پاخانوں سے پھرتو مانوس ہیں مرحقی طور پراس کو برا سی کھتے ہیں اور اس سے بیختے ہیں اور اس سے بیختے کی کوشش کرتے ہیں ، اس پاخانہ کو اٹھاتے نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی نفسانی خواہشات ابحرتی ہیں مر اللہ تعالی کے عذاب سے بیختے کے لئے اپنے نفس کے تقاضے کو رو کتے ہیں ، ان لوگوں کے بہت بڑے فضائل ہیں ، ان کے اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

﴿ وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبِلَنَا الله (٢٩-١٩) تَوْجَهَمُ ذَا ورجولوك جارى راه من متقتيل برداشت كرتے بيل جم ان كوائي رستے ضرور دكھائيل كے ."

فرمایا کدان کوہم بچالیتے ہیں، جذبات کے روکنے کی بید مشقت اور بجاہرہ ہمیشہ نہیں رہتا بلکہ:

کے چند روزہ جہد کن باتی سخند کورا آلیک کسی براگر فورا آلیک کسی بزرگ نے بہال تک کہا ہے کہ کسی مناہ کا تقاضا ہونے پر آگر فورا آلیک بھنکے کے ساتھ قلب سے باہراس تقاضے کو مجینک دوتو اللہ رحیم وکریم ہے وہ اپنے ندے کو دوبارہ تقاضا نہ ہوگا۔

## 🕆 تيىرىقىم:

تیسری متم کے وہ لوگ ہیں جن کومحرمات سے نفرت ہے اور بچنا بھی چاہتے ہیں۔ایک اور چوشی متم ہے جن کے دماغ میں اتنی خوشبولسی ہوئی ہے کہ ان کے قرب وجوار میں اگر بد پودار چیزوں کے ڈھیر ہوں تو بھی انہیں اس کی بد پونہیں آتی۔

یہ درجہ اللہ تعالی عطاء فرمائیں، نجاست کے ڈھیر کیے رہیں، مرداروں پر گدھ منڈلاتے رہیں مکر یا اللہ! ہمیں اپنی طرف اسنے متوجہ فرمالے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہ ہوکہ کیا ہور ہاہے۔ یا اللہ! ہمیں اپنا بنا لے اور خود ہمارا بن جا

جو ہنس رہا ہے وہ ہنتا جائے جو روتا جائے جو رو رہا ہے وہ روتا جائے بھدت ول تو خدا خدا کر جو ہوتا جائے جو ہوتا جائے

ایک شخص نے جھے سے شکایت کی کہ کراچی میں بدمعاثی کے بہت اڈے ہیں،
میں نے کہا کہ آپ اپنی اصلاح کریں، معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بھی پچھ روگ
ہے اس لئے کہ اگر کسی باغ میں کوئی بھٹی جائے تو وہاں بھی پاخانے ہی کی تلاش کرتا
ہے کہ یہاں کے پاخانے کس رنگ کے ہیں، یہاں بھٹی کی توکری ال جائے وہ اس فکر میں رہے کہ اور اگر شاہی وماغ ہوگا تو وہ وہاں کے پھولوں کو ڈھونڈے گا کہ چنبلی کہاں ہے اور گلاب کہاں۔

صبح کے وقت ہم چاروں طرف سے لاؤڈ اپنیکر پر اذانوں کی آ واز سنتے ہیں، جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سب نجاسیں دھل کئیں اور پوری فضاء معطر ہوگئی ہے۔ میرا تو اکثر بیمعمول ہے کہ صبح کے وقت ذرا باہر نکل کر اذا نیس من کر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کوسوچتا ہوں بیاس لئے ذکر کر رہا ہوں کہ آپ بھی بیمعمول رکھیں،

اس طرف تو ذہن جاتا نہیں کہ یہاں کتنے دینی مدارس ہیں، کتنے حفظ و ناظرہ کے مکاتب ہیں، کتنی مساجد ہیں، کتنے اللہ والے ہیں ان خیر کی مجالس کو چھوڑ کر نظر بدمعاشی کے اڈوں کی طرف کیوں کی جاتی ہے۔معلوم ہوتا ہے کہ اپی طبیعت میں بدمعاشی ہے، تاجر کی نظر تاجر پر ہوتی ہے،کاشت کار کی نظر کاشت کار پر ہوتی ہے۔ بدمعاشی ہے،تاجر کی نظر تاجر پر ہوتی ہے۔ کاشت کار کی نظر کوصرف اپنے محبوب حقیق کے لئے خاص سیجئے اور باتی چیز وں کے لئے سے ہے۔

۔ دور باش افکار باطل دور باش اغیار دل جح رہا ہے ماہ خوباں کے لئے دربار دل

#### فكرآ خرت عصائے موسوى:

حضرت کیم الامة رحمداللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ فکر آخرت عصائے موسوی ہے جو دنیا بھر کے افکار کو ایک سائس بیں نگل جاتی ہے، آخرت کی فکر پیدا کریں تو دنیوی افکار خود بخو دختم ہو جائیں گے، یہ کہا کریں کداس قلب بیس دنیوی باطل افکار کے لئے کوئی جگہنیں، یہ قلب تو صرف اس ذات اقدس کے لئے ہے اور کسی کے لئے اس بیس جگہ ہے ہی نہیں۔

## ایک بزرگ کی حکایت:

ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ وہ جنگل میں کسی جھونپڑی میں رہا کرتے تھے، دریا میں طغیانی آئی ہوئی تھی، ایک شخص کو کسی ضروری کام کے لئے دوسری طرف جانا تھا، اس نے کسی نے کہا کہ اس جھونپڑی والے سے کہوتہ ہیں پار کرا دے گااس نے آکر کہا تو انہوں نے اولا تو ٹال دیا لیکن ابعد میں کہا کہ دریا ہے کہو کہ وہ شخص جس نے نہ بھی پچھ کھایا ہیا اور نہ ہی بھی بیوی کے قریب گیا وہ کہتا ہے کہ مجھے راستہ دے دو، وہ شخص چلا گیا تو ان کی بیوی کہنے گئیس کہ آپ نے جو سے بتایا کہ بھی کھے کھایا بیانہیں بیتو آپ حفاظت ِنظر معالی ?Z\_ Ĩ

انہوں نے میلے ٹال دیا مگر بیوی کے اصرار برفر مایا کہ بیسب کھانی ذات کے کے نہیں کرزا بلکہ اللہ تھالی کے حکم کی تھیل میں کرتا ہون ۔بس وہی بات ہے کہ: ب دور باش افكار باطل دور باش اغيار ول سی رہا ہے ماہ خوبال کے لئے وربار ول الله تعالی ہمارے دلوں کو ہرفتم کے افکار باطلہ و خیالات فاسدہ سے یا کے فرما کر ا بی محبت سے منور فر ما دیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.





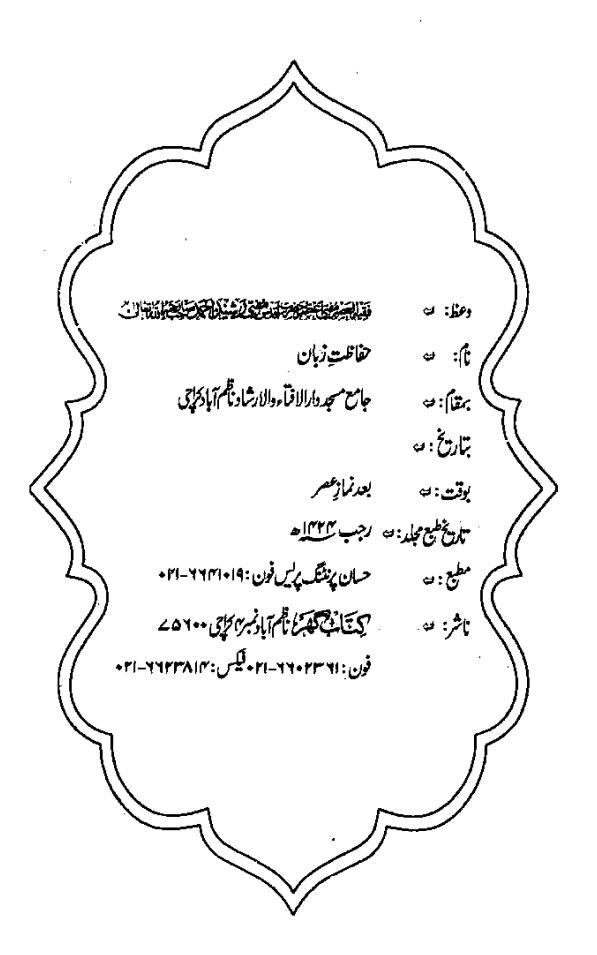

#### وعظ

# حفاظت زبان

(۲۲-۲۳ جمادي الأولى واسماھ)

الحمد للله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالىٰ عليه وضنى اله وصعتبه اجمعين.

﴿ وَقُلُ لِيجِبَادِى يَقُولُوا الَّتِي هِي آخسَنُ ﴿ إِنَّ الشَّيْطُنَ يَنُزَغُ مَ الْحَسَنُ ﴿ إِنَّ الشَّيْطُنَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مَّبِينًا ﴿ ﴾ مَيْنَا اللَّهُ اللَّا اللللللللّ اللللللللَّ الللللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللل

(21-76)

عام گناہوں کی بنسبت زبان کے گناہوں سے بچنا زیادہ مشکل ہے اوراس کے فسادات بھی دوسر کے اللہ تعالیٰ نے فسادات بھی دوسر کے گناہوں کی بنسبت بہت زیادہ ہیں۔ اس کئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث ہیں زبان کی حفاظت کی بہت زیادہ تا کید فرمائی ہے:

- میں نے ابھی خطبہ میں پہلے نمبر پر جو آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت نہ کرنے سے یوں ڈرایا ہے کہ اس کے ذریعے شیطان تہمیں تباہ کرنا جا ہتا ہے، شیطان کے شرے ہوشیار رہو۔

زبان قابوین آگئی اوراس کی اصلاح ہوگئی تو اس کی برکت سے بقید تمام اعضاء کی بھی اصلاح موجائ كى-اس كِ آك ارشادفرمايا: ﴿ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ الله تعالی تنہارے اعمال کی اصلاح فرمادیں گے۔ گویا تمام اعمال کی اصلاح ایک زبان کی اصلاح پرموقوف ہے۔ زبان قابو میں آئی تو تمام اعمال درست ہوجائیں گے اور پوری زندگی سنور جائے گی۔ مزید انعام یہ کہ ﴿ وَیَغَفِوْلَکُمْ ذُنُوْبِکُمْ ﴾ اور اللہ تعالی تہارے گناہوں کی مغفرت فرمادیں گے۔آ گے ارشاد فرمایا:

﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ فَقُدَ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ؟

یہ تجربہ ہے اور قرآن بھی اس کی شہادت دے رہا ہے کہ زبان کی حفاظت کرنے ے انسان دوسرے بہت ہے گنا ہول ہے بھی نیج جاتا ہے۔ اس کئے آ گے اور زیادہ حنبیہ فرما دی کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ان کی ٹافر مانیوں سے بي كابياس كے لئے بہت برى كامياني باس كے لئے ونيا ميں بھى سكون اور آ خرت میں بھی چین ۔

## میال بیوی میں ناحیاتی کا سبب:

نکاح کے خطبے میں بھی ہے آ یت بڑھی جاتی ہے بلکہ خطبہ نکاح میں پڑھنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ت ثابت ب- (احد، دارى، ابوداؤد، ترندى)

اس کی حکمت بظاہر یہی معلوم ہوتی ہے کہ میاں ہوی کے تعلقات اگر اچھے ر ہیں ان کا آپس میں عباہ ہوتو اس کے اجھے اثر دونوں خاند انور رہ پڑتے ہیں۔ جانبین میں عبت بردھتی ہے۔ سب سکون سے رہتے ہیں اور اگر دونوں میں منافرت اور ناجاتی ہوتو اس کے برے اثر بھی دونوں خاندانوں پر پڑے ہیں.. دونول طرف سے غیبتوں، بدگمانیوں اور عداوتوں کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ چل پڑتا ہے جو آخر كارطلاق يرجاكر منتج بوتا باوريد مشابره بكداس ساري فسادكو برياكرني ميس سب سے بڑا وظل زبان کا ہوتا ہے۔ ساس یا بہو دونوں میں سے ایک کی طرف سے
ابتداء ہوتی ہے پھر دونوں کی زبانیں چل پرتی ہیں اور قینجی کی طرح چلتی رہتی ہیں۔
آ خربات بڑھے برھے دونوں خاندانوں کو لیسٹ میں لے لیتی ہے۔ میجہ دنیا بھی تباہ
آ خرب بھی برباد۔ ای فتند کی جڑکا نے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح
میں بیدا بیت پڑھا کرتے تھے جس میں تھم ہے: ﴿ فُولُواْ قَوْلاً سَدِیْداً ﴾ زبان سے
میں بیدا بیت پڑھا کرتے تھے جس میں تھم ہے: ﴿ فُولُواْ قَوْلاً سَدِیْداً ﴾ زبان سے
میں بیدا بیدی کی از دواجی زبان پھڑ گئی تو ساری زندگی گر جائے گی۔ جس سے
صرف میاں بیوی کی از دواجی زندگی ہی نہیں بلکہ دونوں کے خاندان بھی متاثر ہوں
سے کے اور اتنا بڑا فساد بر یا ہوگا جو دونوں خاندانوں کی دنیا و آخرت لے ڈو ہے گا۔ اس
عظیم فتندکا واحد علاج ہے ہے کہ زبان کو قابو میں کراو ہر بات پہلے تولو پھر بہاو۔

وَنَحُنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ۞ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينِ وَنَحُنُ الْوَرِيْدِ ۞ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّينِ وَنَحْنُ الْمُتَلَقِّينِ الْوَرِيْدِ ۞ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ اللَّا عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ۞ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ اللَّا لَذَيْهِ رَقِيْتُ صَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ اللَّا لَذَيْهِ رَقِيْتُ صَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ اللَّا لَكَيْهِ رَقِيْتُ صَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ لَكَيْهِ رَقِيْتُ صَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ لَكَيْهِ رَقِيْتُ مَنْ عَنِيْدُ ۞ ﴿ ١٥-١٨ ١١)

الله تعالیٰ دل کی یا تیں بھی جانتے ہیں گر قانونی کاروائی کے مطابق لکھنے کے لئے دوفر شیخ بھی متعین فرما ویئے.۔

انسان جولفہ بھی ہوتا ہے اسے لکھنے کے لئے اوراس کی ہر بات کو محفوظ کرنے کے لئے اوراس کی ہر بات کو محفوظ کرنے کے لئے اور تعالیٰ کی طرف سے دوفر شنے انسان کے دائیں بائیں متعین ہیں، جیسے ہی کوئی اچھی باہری اِت زبان سے نکالتا ہے، فرشتہ فوراً اسے لکھ کر بمیشہ کے لئے محفوظ کر لیتا ہے۔ وا اِس طرف دالا بری با تیں لکھتا ہے۔ اور بائیں طرف دالا بری با تیں لکھتا ہے۔ اس پر تنبیہ فریادی کے انسان کمیں اس غلط نبی میں ندرہ جائے کہ وہ جو بچھ بول رہا ہے۔ اس پر تنبیہ فریادی کے انسان کمیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کاعلم نہیں، ایسانہیں بلکہ اس ہے سے با تھی ہوئی ہوائی از جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ان کاعلم نہیں، ایسانہیں بلکہ اس کی ہر بات اللہ تعالیٰ کے علم ہیں ہے اور اس کے مقرد کردہ فرشتے ساتھ ساتھ لکھتے جا

ٔ رہے ہیں ہر بات کا آخرت میں حساب دینا ہوگا اس پر جزاء وسر امرتب ہوگی۔

زبان کے گناہ اور اس کے فسادات باتی تمام اعضاء کے گناہوں سے بڑھ کر بیں پھر زبان کے گناہوں سے بڑھ کر بیں پھر زبان کے گناہوں سے بچنا بھی مشکل کام، موقع بے موقع انسان کی زبان چلتی رہتی ہے، بسا اوقات بڑی خطر تاک اور تباہ کن با تبس زبان سے نکل جاتی ہیں۔ مسلمان کہلاتے ہوئے کفر تک بینے لگتا ہے، مگر اسے محسوس تک نہیں ہوتا کہ زبان سے کیاں کہ ویا کہ زبان سے کیاں بینے چکا؟

#### اعضاء کی گواہی:

زبان کے فسادات اوراس کی تباہ کاریاں چونکہ صدید بڑھ کر ہیں اورمسلمانوں کی اکثریت ان میں مبتلا ہے، اس لئے قرآن اور حدیث میں اس پر بار بار تنبیہ کی گئی اور سخت سے سخت وعیدیں سنائی گئیں۔

﴿ وَأَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ الْسِنَتُهُمْ وَايَدِيْهِمْ وَارْجُلُهُمْ الْحُقَّ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۞ يَوْمَهِذٍ يُوقِيْهِمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحُقَّ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اللَّهُ هُوَ الْحَقَّ الْمُبِيْنُ ۞ ﴿ ٢٥،٣٣-٣٥)

فرماتے ہیں کہ دنیا ہیں انسانوں کی زبانیں جو پچھ ہوتی رہتی ہیں اور ان کے ہاتھ جو پچھ کرتے ہیں ان تمام اعتماء کو اللہ تعالیٰ اتھ جو پچھ کرتے ہیں ان تمام اعتماء کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قوت گویائی دیں گے پھر یہ اعتماء اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی اپنی حرکات اور اپنے اپنے فساوات کی از خود شہادت دیں گے کہ ہمارے ذریعہ یہ کام کے گئے اور یہ یہ نساوات ہر پاکئے گئے پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کئے کی پوری پوری سزادیں گئے اور یہ یہ نساوات ہر پاکئے گئے پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے کئے کی پوری پوری سزادی کے اس کے قرآن اور احادیث میں بار بار تنبیہ کی جارتی ہے کہ دنیا ہی مہلت ہے اس کے قرآن اور احادیث میں بار بار تنبیہ کی جارتی ہے کہ دنیا ہی مہلت ہے اس کے تمہارے اپنی احتماء ہی تمہارے کراواور اپنی اصلاح کراو ورنہ کل قیامت کے روز تمہارے اپنے اعتماء ہی تمہارے کراواور اپنی اصلاح کراو ورنہ کل قیامت کے روز تمہارے اپنے اعتماء ہی تمہارے

خلاف گواہ ہوں گے۔ بیاعضاء خود اپنے بارے میں اعتراف کریں گے کہ ہم دنیا میں یہ کچھ کرکے آئے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کچی گواہی کیا ہوسکتی ہے کہ مجرم خود اپنی زبان سے جھم کی شہادت دے۔ یہی مضمون قرآن میں دوسری جگداس سے بھی واضح ترین الفاظ میں ذکور ہے، فرماتے ہیں:

﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَغُدَآءُ اللهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا مَا جَآءُ وُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا \* قَالُوا يَعْمَلُونَ ۞ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا \* قَالُوا آنطَقَنَا اللّهُ الَّذِي آنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ شَهِدَتُمْ عَلَيْنَا \* قَالُوا آنطَقَنَا اللّهُ الَّذِي آنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُو خَلَقَكُمْ آوَلَ مَرَّةٍ وَالنَهِ تُرْجَعُونَ ۞ (١١٣-١٥-١١١)

فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں پیشی ہوگی اور حساب شروع ہوگا تو انسانوں کے کان، ان کی آنکھیں اور کھالیں خود شہادت دیں گی کہ اس مخف نے ہمارے ذریعہ ہوگا کہ یہ بے ہمارے ذریعہ ہے ہوگا کہ یہ بے زبان اعضاء کیے بول رہے ہیں؟ اپنے اعضاء پر غصہ آئے گا اور اپنی کھالوں سے کہیں گے کہ تم آج کیے بول رہے ہیں؟ اپنے اعضاء پر غصہ آئے گا اور اپنی کھالوں سے کہیں گے کہتم آج کیے بول نے آئی ہمیں؟ وہ جواب دیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے آئی ہمیں قوت تو یائی دے دی اس پر تعجب کیا ہے؟ وہ اللہ جس نے ہر چیز کو قوت کو یائی دی ہے کیا وہ اللہ اس پر قادر نہیں کہ ہمیں بھی قوت کو یائی دے دے اس نے ہمیں بھی قوت کو یائی دے دے اس نے ہمیں بھی قوت کو یائی دے دے اس نے ہمیں بھی قوت کو یائی دے دے اس نے ہمیں بھی قوت کو یائی دے دے اس نے ہمیں بھی توت کو یائی دے دے اس نے ہمیں بھی قوت کو یائی دے دے اس نے ہمیں بھی توت کو یائی دے دے اس نے ہمیں بھی توت کو یائی دی ہے اور ہم تمہارے خلاف کو ابنی دے دے ہیں۔

اس کے بعد اللہ تعالی عبیہ فرماتے ہیں: ﴿ وَهُو خَلَفَکُمْ اَوَّلَ مَوَّةِ وَاللهِ اَوْجَعُوْنَ ﴾ وہ اللہ جس نے تہیں پہلی بار پیدا کیا وہ اس پر بھی قادر ہے کہ پھر دوبارہ تہمیں پیدا کر حاب لے، کوئی چیز اس کی قدرت سے تہمیں بیال کر حساب لے، کوئی چیز اس کی قدرت سے باہر نہیں۔اس وقت کے آنے ہے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لو، ایک اور آیت بھی سن باہر نہیں۔اس وقت کے آنے ہے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لو، ایک اور آیت بھی سن بینے جس میں زبان کی حفاظت نہ کرنے پر سخت وعید ہے، فرمایا:

🕥 ﴿ تَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا فَ وَّهُوَ عِنْدَاللَّهِ عَظِيمٌ ۞ ﴿ ١٥-١٥)

سے آیک انتہائی خطرناک اور مہلک گناہ بہتان تراش ہے کہ کو اب گناہ اور بے قصور انسان پر اجائز تہمت لگا دی جائے کہ بیال گناہ میں مبتلا ہے، اس کے متعلق فرمایا:

انسان پر اجائز تہمت لگا دی جائے کہ بیال گناہ میں مبتلا ہے، اس کے متعلق فرمایا:
﴿ تَحْسَبُونَهُ هَیّنا ﴾ کہتم تو سجھتے ہو کہ ایسے ہی معمولی می بات ہے ہونہی ذراسی بات سجھ کر ذبان سے چلتی کردی مرتمہیں کیا معلوم؟ ﴿ وَهُوَ عِنْدَاللّٰهِ عَظِیْمٌ ﴾ جے تم لوگ خاظر میں آئیں لا رہے اور معمولی بات سجھ کر یونہی اڑا رہے ہووہ اللہ کے ہاں بہت بولی بات ہے، بہت بھاری اور بردی مہلک، اس کی حقیقت قیامت میں کھلے گ جب اس کا دبال سامنے آئے گا۔ انسان غفلت اور بوئکری میں کیا کیا کہ جاتا ہے۔ بہت سورہ نور کی ہے، میں نے اس مقام سے صرف ایک آیت پڑھی ہے ورنہ بیآ یت سورہ نور کی ہے، میں نے اس مقام سے صرف ایک آیت پڑھی ہے ورنہ اس یور سے رکوع میں کی پر بہتان لگانے پر سخت وعیدوں کا بیان ہے۔

﴿ إِنَّا اللَّذِيْنَ الْمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنُ قَوْمٍ عَسَى اَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمُ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِسَاءٍ عَسَى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ \* بِنُسَ مِنْهُنَّ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْاَلْقَابِ \* بِنُسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعُدَ الْإِيْمَانِ \* وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَاولَيْكَ هُمُ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعُدَ الْإِيْمَانِ \* وَمَنْ لَمْ يَتُبُ فَاولَيْكَ هُمُ الطَّلْمُونَ فَي الْمُونَ فَي اللهِ اللهُ اللهُ

اس آیت میں زبان کے تمن بہت بڑے گنا ہوں کا بیان ہے:

- 🕕 کسی کا خدات از اتا۔
  - 🕑 محمى كوطعنه دينا\_
- 🕆 تخمسى كوكونى برالقب دينله

آخر میں ان گناہوں سے توبہ نہ کرنے والوں کو سخت وعید سنائی: ﴿ فَأُولَلْنِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴾

﴿ لَا لَنَّمُ الظَّنِ النَّذِيْنَ امْنُوا اجْتَنِبُواْ كَثِيبُواْ مِّنَ الظَّنِ النَّلِ الْمَا الْخَضَا الْمَعْضَ الظَّنِ الْمُمْ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضَكُمْ بَعْضًا الْمَا الظَّنِ الْمُمْ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَبُ بَعْضَكُمْ بَعْضًا الْمَحْدَ اجْيَهِ مَيْتًا فَكُوهُ تُمُوهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تَوَابُ رَّحِيْمٌ ﴿ اللّهُ الللّهُ ا

- 🛈 بدگمانی کرنا۔
- 🕑 تجس کرنا۔
- 🕑 غیبت کرنا۔

پھراپیے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرنے والوں کو سخت عذاب سے ڈرایا ہے۔ 
صول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھی انسان زبان سے ایک براکلمہ
نکالتا ہے اسے معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کا انجام کیا ہے؟ اس کی نحوست سے قیامت

علما ہے ایکے مسوم کی بیان ہونا کہ ان ہا ہا جا ہم لیا ہے ؛ اس می موسمت سے میام تک کے لئے اس پر اللہ تعالیٰ کاغضب لکھ دیا جا تا ہے۔ (موطا ہا لک، احمد، ترندی)

- صحرت عائشد صلى الله تعالى عنها كى زبان سے ايك بات ، صاور ہوكى تو آپ صلى الله عليه وسلى عنها كى زبان سے ايك بات ، صاور ہوكى تو آپ صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا كه تم في ايسا كلمه كهدويا كه اكروه سمندر ميں ڈال ويا جائے تو اس كا يورايانى خراب كروے (احمد ابوداؤد، ترندى)
- ارکان اور دوسرے بہت ہے احکام بتانے کے بعد ارشاد فرمایا: کیا اب تہبیں ان احکام اللہ تعالی عنہ کو دین کے ارکان اور دوسرے بہت ہے احکام بتانے کے بعد ارشاد فرمایا: کیا اب تہبیں ان احکام کا لب لبار ، اور ان کا اہم ترین جزء نہ بتا دوں؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا: یارسول اور اس مرور ارشاد فرمائیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا:

"کف علیك هذا" تَرْجَمَدُ:"نسے اینے قابویس رکھو۔" غلط جگہ استعمال نہ ہونے دو۔حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعجب ہے پوچھنے کے: یا رسول اللہ! کیا ان زبانی باتوں پر بھی ہم سے موّا خذہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: معاذ! تمہیں تمہاری مال کم کرے (کلمہ تنبیہ ہے) قیامت کے دن زبانوں کی کھیتیوں کی وجہ ہے لوگ اوند ھے منہ جہنم میں چھیتے جائیں گے۔' (احمہ تذکی ،ابن ماجہ)

بے زبان سے نکلی ہوئی باتیں جنہیں لوگ کوئی اہمیت نہیں و بے بو بے سمجھے اللہ السنتھم نے حصائد السنتھم اللہ علیہ وسلم نے حصائد السنتھم سے جیر فرمایا کہ بیزبانوں کی کھیتیاں ہیں جووہ و نیا میں بور ہے ہیں اور آخرت میں جا کران کا مجال پائیں سے۔ پھر زبان کی وجہ سے جہم میں جانے والوں کا انجام بھی کیا ہوگا کہ دوسرے عام جہنیوں کے برتس بیاوند ہے منہ جہنم رسید کئے جائیں سے۔

رسول التُدصلى التُدعليه وسلم كا ارشاد ہے: "من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيراً اوليسكت" (متنق عليه)

جو شخص اللہ اور بیم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ بولے تو انجھی بات بولے اور اگر کوئی انچھی بات ذہن میں نہیں آتی تو خاموش رہے بولے ہی نہیں۔ اس حدیث کی تھیل کے لئے حضرت امام اعظم رحمہ اللہ تعالی نے اپنی انگوشی پر بیہ جملہ کندہ کروار کھا تھا:

"قل الخير والا فاسكت"

کہوتو اچھی بات کہو بھلائی کی بات زبان سے نکالو ورنہ خاموش رہو۔کوئی اچھی بات نہیں سوجھتی تو رہنے دوتمہارے بولنے سے نہ بولنا ہی بہتر ہے۔

انگوشی پر کندہ کروانے میں حکمت بیتھی کہ چونکہ انگوشی ہر وقت پہنے رہتے تھے اس لئے اس حقیقت کا استحضار رہتا تھا۔

#### انگوشی مہننے کا مسکلہ:

مرد کے لئے انگوشی پہننا دوشرطوں ہے جائز ہے ایک یہ کہ جاندی کی ہوسونے یا کسی دوسری دھات کی جائز ہے۔ ایک یہ کہ جائز ہے۔ کہ وزن کی ہو۔ کسی دوسری دھات کی جائز ہیں۔ دوسری شرط یہ کہ پانچ ماشے ہے کم وزن کی ہو۔ ان دوشرطوں کے ساتھ بھی بلاضرورت نہ بہننا بہتر ہے، رسول الله صلی الله علیه وسلم، خلفاء سلمین اور ائمہ دین مہر لگانے کی ضرورت سے بہنتے تھے۔

خواتین کے لئے نہ کسی وھات کی قید ہے نہ کسی وزن کی۔ جس وھات کی جاہیں اور جتنے وزن کی ۔ جس وھات کی جاہیں اور جتنے وزن کی جاہیں پہن سکتی ہیں۔ عام طور پر مشہور ہے کہ خواتین کے لئے انگوشی سونے جاندی کے سواکسی دوسری وھات کی جائز نہیں لیکن حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواز کا فتویٰ دیا ہے اور یہی راج ہے۔ اس کی تفصیل احسن الفتاویٰ کی دسویں جلد میں ہے۔

پہلے زمانے میں مہر پر نام کھوانا ضروری ندتھا بلکہ اپنی خاص علامت کے لئے جو
جو ہے تھے کھوالیتے تھے، امام اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگانے کی انگوشی پر بیالفاظ
کھوائے تھے، آپ کی بھیرت و کھنے کہ صدیث پڑمل کرنے کا کیباانو کھا طریقہ اختیار
فرمایا۔ زبان کی حفاظت کرنا اسے ہروقت قابو میں رکھنا چونکہ بہت مشکل ہے اس لئے
اس کی یہ تہ بیراختیار فرمائی کہ اپنی مہر کی خاص علامت کے طور پرانگوشی پر لکھنے کے لئے
اس فی یہ تہ بیراختیار فرمائی، انگوشی ہاتھ میں ہے اور ہاتھ تو ہروقت ساتھ ہی لگا ہوا ہے
اس فیصحت کا انتخاب فرمایا، انگوشی ہاتھ میں ہے اور ہاتھ تو ہروقت ساتھ ہی لگا ہوا ہے
جیسے ہی ہاتھ پر نظر پڑی سبق تازہ ہوگیا کہ ارے! کہوتو اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو
خاموش! کو یا چھوٹی می انگوشی جنجھوڑ جمنجھوڑ کر انگلی پکڑ پکڑ کر کہہ رہی ہے کہ بولنا ہے تو
ضحے بات بولو ورنہ خاموش رہو۔

کے ایک صحافی نے پوچھایا رسول اللہ! آپ مجھ پرسب سے زیادہ خوف کس چیز کا محسوس فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑلی اور فرمایا: ھذا۔ (احمد، ترندی، حاکم) اپی زبان مبارک پکڑ کر فر مایا: "اس کا" یعنی سب سے خوفتاک اور خطر تاک چیز زبان ہے اس کے فتنے سے بچو۔

"املك عليك لسانك" (احر، زنر)

تَتَوْجَمَكَ: "أيْ زبان كوقابويس ركمو."

زبان کا خطرہ سب سے زیادہ ہاس کے فساد سے ہوشیار رہو۔

🖎 رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد فرمايا:

"من صمت نجا" (احر،واري، زنري)

تَكَرِيحَمَنَهُ: "جوخاموش رباوه نجات يا كيا."

جو محض خاموش رہنے کی عادت ڈال لے بلاضرورت زبان ندکھولے وہ دنیا کے متمام فسادات اور فتنوں ہے بھی نج جائے گا اور آخرت میں جہنم کے عذاب سے بھی نج جائے گا۔ دنیا و آخرت کی تمام پریشاندوں سے اور ہر عذاب سے بچنے کا گر بتا دیا:

"من صمت نجه"

تَكْرِيحَمْكَ: "جوهاموش رباده نجات بإكيا."

#### حضرت ابوبكررضي الله تعالى عنه كي كيفيت:

حضرت عمر رضی اللہ تعالی عندایک بار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عند کی خدمت بیں۔
جس کے اور دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عندا پی زبان پکڑ کر تھینچ رہے ہیں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بید دیکھ کر جیران ہوئے اور پوچھنے گئے کہ بید کیا ہور ہاہے؟
فرمایا کہ زبان کو تنبیہ کر رہا ہوں اس کے فسادات بہت زیادہ ہیں بیہ برفتند کی جڑ ہے۔
فرمایا کہ زبان کو تنبیہ کر رہا ہوں اس کے فسادات بہت زیادہ ہیں بیہ برفتند کی جڑ ہے۔
(ابن ابی اللہ نیا، ابدیعلی علی الداری، شعب البہتی)

ذراسوچے کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند کا کتنا اونچا مقام ہے کتنا ہوا ہمرتبہ ہے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت بیں سب سے اونچا مرتبہ آپ کا ہے، اس کے باوجود آخرت کا خوف ایساغالب تھا کہ ذبان کو پکڑ کر تھنجے رہے ہیں۔ اس سے انداز ہ کر لیجئے کہ ذبان کا فتنہ اس کے فسادات اور خطرات کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ انداز ہ کر لیجئے کہ ذبان کا فتنہ اس کے فسادات اور خطرات کتنی اہمیت رکھتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا انسان بھی ان فسادات سے اپنے آپ کو مامون نہیں سجھتا بلکہ ان سے ڈرر ہا ہے اور کانپ رہا ہے اور تنہائی ہیں زبان کو پکڑ کر کھینچ رہا ہے۔ جب ایسے حضرات بھی زبان کے فتنہ سے غافل نیس تھے اور اس سے نکنے کی شریریں کیا کرتے تھے تو سو جے ! ہماراکیا ہے گا۔

 ایک صدیت شمل ارشاو فرمایا: "من یصمن لی ما بین لحبیه وما بین رجلیه اضمن له الجنه" (بخاری)

جوش بھےدو چیزوں کی منہانت دے ہیں اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں وہ مرور جنت ہیں جائے گا دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو وہ چھوٹا ساعضو جو دو جبڑوں کے درمیان ہے ،ان دو چیزوں کی کوئی حفاظت کر لے تو میں اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں۔ ان دونوں کی شخصیص شایداس وجہ سے فرمائی میں اس کے لئے جنت کا ضامن ہوں۔ ان دونوں کی شخصیص شایداس وجہ سے فرمائی کہ ایک تو دونوں کے فساد بہت ہیں دومرے یہ کہ زبان کی حفاظت نہ کرنے کا نتیجہ بسا ادقات یہ نکلنا ہے کہ زبان سے انسان ایک گناہ کی بات نکالنا ہے اور وہ تجاوز کرتے کرتے شرم گاہ تک ہی تھی جاتی ہے۔ زبان سے ذراس ایک بات کی تھی مگر نو بت بدکاری کی سٹنا بلا ضرورت کی غیر محرم سے بات کی اور اس کا دل پر برااثر ہوگیا، اس کی بیٹی میں مشاید بات کی تھی مشرورت کی غیر محرم سے بات کی اور اس کا دل پر برااثر ہوگیا، اس کے بات بدھا دی ایک سے دومری بات دومری سے تیمری بات اس طرح چلتے چلتے گئے بات بدھا دی ایک سے دومری بات دومری سے تیمری بات اس طرح چلتے چلتے گئے بات بدھا دی ایک سے دومری بات دومری بات اس طرح چلتے چلتے گئے بات بدھا دی ایک سے دومری بات دومری بات اس طرح چلتے چلتے گئے بات بدھا دی ایک سے دومری بات دومری بات اس طرح جلتے ہا

ے نہ تنہا عملی از دیدار خیزد با کیں لعنت از گفتار خیزد عشق ہمیشہ بدنظری ہے ہی پیدائہیں ہوتا بلکہ بھی باتیں سننے ہے بھی عشق پیدا ہوجا تا ہے،صرف آ واز سننے ہے ہی انسان کے اندرونی جذبات ابھرتے ہیں اورعشق پیدا ہوجا تا ہے۔شاعر نے کہا ہے:

ع باكيس دولت از گفتار خيزو عشق کی دولت بھی آ واز نے سے مل جاتی ہے۔شاعرعشق کو دولت سے تعبیر کر ر ما ہے، اس کے بارے میں اجھا گان رکھنا جائے کداس نے عشق سے مرادعشق حقیقی لیا ہوگا بعنی اللہ تعالی کاعشق اس کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کاعشق اور اللہ والوں کا عشق ۔ان حضرات کی ہاتیں سننے ہے ہی عشق کی آگ پیدا ہو جاتی ہے۔قرآن سننے ہے اللہ تعالیٰ کاعشق دل میں پیدا ہوتا ہے۔ احادیث سننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كاعشق بيدا ہوتا ہے اور اللہ والول كى باتيں سننے سے بھى اللہ اوراس كے رسول صلى الله عليه وسلم كاعشق بيدا ہوتا ہے اس لئے كدالله والوں كى باتيں ان كى جيب سے تو ہوتی نہیں وہ بھی حقیقت میں اللہ اوراس کے رسول ہی کی باتیں ہوتی ہیں۔اس کئے ان کی باتیں سننے سے بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ عشق پیدا ہوتا ہے پھران باتوں کے طفیل خودان اللہ والوں سے بھی عشق پیدا ہوجاتا ہے۔اللہ تعالیٰ سب کے لئے بید دولت مقدر فرما دیں۔ مگر میں نے شعر میں دولت کولعنت سے بدل دیا، اس لئے کہ اس وقت مضمون جو چل رہا ہے وہ الله کی محبت کا نہیں بلکہ عشق خبیث کا موضوع چل رہا ہے۔ زبان کی خباشتیں اور اس کے فسادات بتارہا ہوں اس لئے شعر میں ترمیم کر کے میں نے " دولت " کی بجائے "لعنت " لگا دیا یحلوق کی محبت جوانسان کی دنیااور آخرت دونوں کو تیاہ کر دے مجبوب حقیقی کو ناراض کر دے وہ لعنت نہیں تو اور كياب يكوئى دولت نبيس بلكر لعنت كاطوق باس لئے ميں في شعركو بدل كريوں يوها: نه تها عشق از دیدار خزد ب کیں لعنت از گفتار خیزو

فضول باتیں کرنے کا وبال میں بتا رہا تھا کہ اس کے مفاسد میں سے ایک بڑا مفسدہ میر بھی ہے کہ اس سے معاشقہ پیدا ہو جاتا ہے جس کے نتیج میں دنیا و آخرت دونوں کی تباہی و بربادی کے مشاہدات ہورہے ہیں۔

#### امهات المؤنين كو مدايت:

چونکدید آواز کا مسکد بردے فتوں کا پیش خیمدین جاتا ہے اس کے قرآن مجید میں اللہ تعالی عنهن کو ہدایت فرماتے ہیں:

﴿ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَلَكُ مَعُرُوفًا ﴿ ) (٣٢-٣٣)

فرماتے ہیں کہ جھی کوئی سحائی کی دیئی ضرورت سے آکر ہیں پردہ تم سے کوئی ضروری ہات کرے یا دینی مسئلہ پو جھے تو جواب کس انداز سے دیں، فرمایا: ﴿فَلاَ تَخْصَعُنَ ہِالْقَوْلِ ﴾ مسائل کے جواب میں کوئی ضروری ہات کرئی پڑنے تو آواز میں کری قتم کی لچک ندآنے دیں بلکہ کرخت لیج میں بات کریں آگر آواز میں ذرای پیک یا نری آئی تو اس کا نتیجہ کیا نظے گا: ﴿فَیَعْلَمْعَ اللّّذِی فِی قَلْمِهِ مَرَصُ ﴾ جس کے دل میں مرض ہے وہ طبع کرنے گئے گا لین کوئی بدنباد منافق جس کے دل میں خبافت بحری ہے نفاق کا مرض ہے وہ عورت کی لچکدار آواز من کردل میں بدائی کرنے ہے اور میری طرف مائل ہوری ہے۔ اس خبافت بحری ہے نفاق کا مرض ہے دہ عورت کی لچکدار آواز من کردل میں بدائی شیطانی خیال کی جڑ کا نینے کے لئے ارشاد فرمایا: ﴿فَلَا تَخْصَنَعْنَ بِالْفَوْلِ ﴾ آواز میں زی اور کچک ند آنے دیں بلکہ کرخت لیج میں بولیس جے سنے والا من کرؤر جائے میں نوایس جے سنے والا من کرؤر جائے اگروہ دو با تیں کرنا جا بتا تھا تو ایک بات کر کے بی لوث جائے اور نس وشیطان کوؤنل انداز ہونے کا کوئی موقع ندل سکے۔ یہاں بیسوچے کہ یہ ہمایت کس کودی جاری انداز ہونے کا کوئی موقع ندل سکے۔ یہاں بیسوچے کہ یہ ہمایت کس کودی جاری بی انداز ہونے کا کوئی موقع ندل سکے۔ یہاں بیسوچے کہ یہ ہمایت کس کودی جاری بادی میں جونی کوئی مائوروں کوئیس بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی از وان مطبرات رمنی

الله تعالی عنهن کوجن کی پاک دامنی کی الله تعالی خودشهادت دے رہے ہیں بلکہ جن کو ماک کے اللہ جن کو باک کا خود ذمہ لے رہے ہیں:

﴿إِنَّمَا يُرِيْدُاللَّهُ لِيُذُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ آهُلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيْرًا ۞﴾ (٣٣-٣٣)

بتائے دنیا میں ان سے بڑھ کر پاک دامن کون ہوگا؟ دوسرا شرف یہ ہے کہ وہ بوری امت کی مائیں ہیں اس کی شہادت قرآن دے رہاہے:

﴿ النَّبِيُّ اَوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنُ الْفُسِهِمُ وَاَزْوَاجُهُ الْمُسْهِمُ وَاَزْوَاجُهُ الْمُعْتُمُ (٢-٣٣)

نی کی از وائے مطہرات امت کی مائیں ہیں یہ مسئلہ کے دو پہلوہوئے تیسرا پہلو

یہ کہ از واج مطہرات کو گفتگو کے متعلق جو اتی سخت ہدایت دی جا رہی ہے ان کے
مخاطب کون منعے؟ کون لوگ پردہ کی اوٹ میں آگر ان سے ضروری گفتگو کرتے یا
مسائل پوچھتے؟ حضرات محابہرضی اللہ تعالی عنہم جن کے شرف و تقدی اور بزرگی کا بیہ
عالم ہے کہ ملا مگہ بھی ان پر رشک کریں فرمایا: رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان سے راضی
ہونے کی اللہ نے شہادت وے دی۔ کویا دنیا میں بی آئیس جنت کا کلٹ وے دیا:

﴿ وَكُلَّا وَّعَدَاللَّهُ الْحُسْنَى ﴿ ﴾ (١٠-١٠)

الله تعالی نے سب محابہ کے ساتھ بہتری کا وعدہ کرلیا ہے تمام محابہ کے ساتھ۔
کوئی بید ہمجے کہ جنت کا وعدہ فقط عشرہ مبشرہ کے لئے ہے۔ ان دس محابہ کوعشرہ مبشرہ
کا لقب اس لئے دیا جاتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان حفرہ مبشرہ پڑے گیا۔ ورنہ
مجلس میں جنت کی بشارت دے دی تھی اس لئے ان کا نام عشرہ مبشرہ پڑے گیا۔ ورنہ
حقیقت بیہ کہ آپ ملی الله علیہ وسلم کے تمام محابہ جنتی ہیں سب کے سب مبشرہ ہیں
مبشرہ سب کے لئے جنت کی بشارت ہے: ﴿ وَ كُلا وَعَدُ اللّٰهُ الْمُحْسَنِي الله الله مبشرہ بس کے ساتھ بہتری کا وعدہ کراہا ہے۔

ہاں تو بات زبان کی چل رہی تھی کہ از واج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو ہدایت دی گئی کہ غیر محرم ہے بھر ورت بات کرنی پڑے تو کرخت لہجہ اختیار کریں، ہیں نے آس کی تفصیل بتا دی کہ بیتھ کن کو دیا جا رہا ہے؟ از واج مطہرات کو جونص قرآن کی روسے امت کی مائیں ہیں اور بات کرنے والے کون؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جوسارے کے سارے مبشرہ ہیں چھر بات کس قتم کی؟ دینی مسائل یا کوئی اہم اور ضروری بات ان سب باتوں کے باوجود تھم دیا جا رہا ہے کہ جب بات کریں تو آھے سامنے ہیں بلکہ پس بردہ کریں اور کریں بھی کس انداز ہے؟

﴿ فَلاَ تَخْصَعُنَ بِالْقَوْلِ ﴾ آواز من كسي متم كى ليك نه بيدا مون دير ورا سوچیں کہ امہات المؤتین رضی اللہ تعالی عنهن جن کا اتنا اونیا مقام ہے اس قدر فضائل ومناقب ہیں تو کیا وہ بھی لیکدار کہے میں اور اس انداز سے چباچبا کربات کرتی ہوں گی جیسے آج کل کی ہے دین اور بدمعاش عور تیں کرتی ہیں جولوگوں کواپنی جانب ماک کرنے کے لئے انہیں پھنسانے کے لئے عجیب عجیب حالیں اختیار کرتی میں اپنے لباس این حال دُ هال، اینے انداز گفتگو، غرض ہر چیز سے گناہ کی دعوت دیتی ہیں تو کیا معاذ الله! از واج مطهرات رضى الله تعالى عنهن كى تفتكو ميس دور دور تك بهي اس فتم كا کوئی اختال تھا؟ ہرگز نہیں، پھراشکال ہوتا ہے کہ جس چیز کے وقوع بلکہ امکان کا بھی دور دورتك كوئى احمال اور انديشه نه مواس عيد ممانعت كاكيا فاكده؟ آخر الله تعالى ازواج مطہرات کو الیم چیز سے کیوں منع فرمارہے ہیں جس سے وہ میکسریاک ہیں جس کے آبندہ بیدا ہونے کا بھی کوئی احمال نہیں؟ اس اشکال کا جواب ذرا مجھیں اور عبرت حاصل كرير \_اصل حقيقت بيب كمرداورعورت كى آوازيس فرق ب،مردى آ وازعموماً سخت اور کڑک ہوتی ہے لیکن عورت کی آ واز میں قدرتی طور پر کیک اور نرمی ہوتی ہے، دوران مختلواس کے دل میں برائی کا کوئی خیال نہ موتو بھی اس کی آ واز میں قدرتی لیک اور ایک کشش ہوتی ہے جو مرد کو اپنی طرف مینچی ہے اس کے دل پر اثر انداز ہوتی ہے اس لئے قرآن یہ ہدایت دے رہا ہے کہ آپ کا دل تو پاک ہی ہے اس میں گناہ کا کوئی خیال اور وسوسہ تک بھی نہیں لیکن یہ جو قدرتی کیک اور زنانہ بن ہے دوران گفتگواسے بھی ختم کریں اور بحت کلف کرخت لہجہ اختیار کریں۔

خلاصہ بیر نکلا کہ فضول کوئی لیعنی بلاضرورت کوئی بات زبان سے نکال دینا کوئی معمونی کناہ نہیں بلکہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ بسا اوقات سے بدکاری کا پیش خیمہ بن جاتی ہے، کسی غیرمحرم سے بلاضرورت ایک بات کرنا زنا کا بھی ثابت ہوتا ہے اس سے معاشقہ بیدا ہوتا ہے اور نوبت بدکاری تک پہنچ جاتی ہے اس لئے زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔

#### مومنين كي صفات:

﴿ وَقَدُ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمْ خَشِعُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ خَشِعُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعْرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ اللَّغُو مُعْرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ۞ (٣٢١-٣٣)

فرایا: قَدْ اَفْلَحَ۔ بِ شک کامیاب ہوگئے، کون کامیاب ہوگئے؟ ان کی صفات سننے سے پہلے یہ بجھ لیس کہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو کامیاب قرار دیں وہ دونوں جہانوں میں کامیاب ہوتے ہیں ان کی دنیا بھی سنور جاتی ہے آخرت بھی یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سی کو کامیاب و کامران قرار دیں ادراس کی کامیابی ادھوری ہو۔ یہاں بھی یہی مراد ہے کہ بے شک دونوں جہانوں میں کامیاب ہوگئے، کامیابی سے مراد دونوں جہانوں کی کامیابی ہوگئے، کامیابی سے مراد دونوں جہانوں کی کامیابی ہوگئے، کامیابی سے مراد میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ جن کو ناکام قرار دیں تو اس سے مراد بھی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے۔ ای طرح اللہ تعالیٰ جن کو ناکام قرار دیں تو اس سے مراد بھی دونوں جہانوں کی ناکامی ادر خسارہ ہے اگر اس پر کسی کو اشکال ہوتو اس کامفصل مراد بھی دونوں جہانوں کی ناکامی ادر خسارہ ہے اگر اس پر کسی کو اشکال ہوتو اس کامفصل جواب پھر کسی موقع پر دوں گااس وقت تو زبان کے مفاسدادر اس کے فقتے بیان کر دہا ہوں۔ اب ان آیات کا مطلب سجھ لیجے، فرمایا: قد اَفْلَحَ۔ لفظ فَدْ عربی میں تاکید

کے لئے آتا ہے مطلب ہے کہ جوبات بیان کی جارہی ہے وہ بینی ہے آگے: اَفْلَحَ بھی صیغہ ماضی ہے جو تحقیق و تاکید کے لئے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بے بہا رحمت اور بندوں پر بے انتہاء شفقت دیکھیں کہ بندوں کو یقین دلانے اور انہیں قائل کرنے کے سلئے تاکید درتاکید کے انداز میں فرمارہ ہیں کہ بینی پھریفینی بات ہے کہ ان آیات میں جو صفات گنوائی جارہی ہیں ان صفات سے متصف بندے ہی دنیا و آخرت میں کامیاب ہیں، وہ بندے کون ہیں؟

#### ﴿ اللَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلُوتِهِمْ خُشِعُونَ ٩

وہ لوگ جونماز خشوع سے پڑھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پورے کیسواور متوجہ ہو کرتمام آ داب ظاہرہ و باطنہ کی رعایت رکھتے ہوئے کمل طور پراللہ کے بندے بن کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ کامیاب بندوں کی ایک صفت تو یہ ہوئی آگے دوسری صفت سنئے:

#### ﴿ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعْرِضُونَ ٥

یقینا چر یقینا وہی بندے کامیاب ہیں جولغویات سے بچتے ہیں۔آ گے تیسری

#### ﴿ وَالَّذِيْنَ مُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُوْنَ ٥

الله کے وہ بندے جوز کو ق بمیشہ اواء کرتے ہیں۔ فیعلُون اسم فائل کا صیغہ ہے کہ ہمیشہ زکو ق اواء کرتے ہیں بھی اس میں غفلت نہیں کرنے۔قرآن وحدیث میں نماز اور ذکو ق کو جگہ جگہ ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اردو میں یوں مشہور ہوگیا: نماز روزہ حج زکو ق ، ذکو ق کوروزہ اور جج کے بعد لاتے ہیں حالانکہ نماز کے ساتھ اس کا ذکر ہونا چاہئے مگر اس میں جائے ہیں۔ ایسا کہنا اگرچہ جائز تو ہے مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تر تیب بیان فرمائی ہے کوئی شک نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ بیتر تیب اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ بیتر تیب

یونی کوئی اتفاقی بات نہیں بلکہ اس میں بوی حکمتیں ہیں اس وقت یہ حکمتیں بیان نہیں کرتا کہ موضوع دومرا چل رہا ہے بہر حال اصل ترتیب یوں ہے۔ نماز، زکو ق، روزہ، بھے۔ آپ لوگ بھی بولنے اور لکھنے میں بیر تیب طوظ رکھیں۔ عوام چونکہ زکو ق دینے ہے بہت ڈرتے ہیں مال خرچ کرتے ہوئے آج کے مسلمان کی جان تکاتی ہے شاید اس کئے بیالٹی ترتیب مشہور کر دی، زکو ق کو پیچھے کر دیا ورنہ اصل ترتیب یوں ہے: نماز، زکو ق، روزہ، جھے۔ قرآن و صدیف میں بہی ترتیب بیان کی گئی ہے عمواً نماز اور زکو ق کو کو قاد کرکیا گیا ہے، اس لئے آئیں 'قریفتان' بھی کہا جاتا ہے، قریفتان کے معنی ہیں دو ساتھی۔ چونکہ دونوں کا ذکر ایک ساتھ آتا ہے اس لئے ان کا نام'' قریفتان' پڑ گیا۔ اس آئے اس کا نام'' قریفتان' پڑ گیا۔ اس آئے اس کے خلاف کیا جاتا ہے لیکن اب آ کے اصل کلتہ سننے کہ یوں تو عمواً نماز اور زکو ق کو ایک ساتھ ذکر کیا جاتا ہے لیکن اب آئے آئیں جو میں خلاف کیا گیا۔ اٹھار ہویں پارے کے شروع میں سورہ مؤمنین کی ابتدائی آ بیتیں جو میں نے پڑھی ہیں ان میں نماز اور زکو ق کے درمیان ایک تیسری چیز ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ کامیاب ہونے والے اللہ کے بندے وہ ہیں جو لغویات سے ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ کامیاب ہونے والے اللہ کے بندے وہ ہیں جو لغویات سے ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ کامیاب ہونے والے اللہ کے بندے وہ ہیں جو لغویات سے ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ کامیاب ہونے والے اللہ کے بندے وہ ہیں جو لغویات سے ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ کامیاب ہونے والے اللہ کے بندے وہ ہیں جو لغویات سے ذکر کی گئی ہے وہ یہ کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔

ای طرح دومری جگر قرآن مجید میں مشورے کی آ بت کونماز اور زکو ہ کے درمیان میں لایا گیاہے یہ آ بت سورۃ شور کی میں ہان دونوں مقامات میں نماز اور زکو ہ کے درمیان فاصلہ ڈالنے میں حکمت لغویات سے بہتے اور مشورہ کی اہمیت کوزیادہ سے زیادہ اجا گر کرنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اس قدرمہتم بالشان اور لائق اعتناء ہیں کہ نماز کے بعد زکو ہ کا ذکر کیا مجدد کو ہ کا ذکر کیا گیا درنہ آپ جہاں بھی دیکھیں نماز وزکو ہ کوایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔

مشورہ کی اہمیت وعظ''استخارہ واستشارہ'' میں دیکھ لیجئے۔لفواورفضول کوئی ہے بچٹا اس قدراہم اورضروری ہے کہ دنیا وآخرت کی کامیابی اس پرموتوف ہے۔ یہاں لفو کا مطلب بھی سجھتے جائے کہ ہروہ کام اور کلام جس کا نہ کوئی دنیوی فائدہ ہونہ

اخروی، عقل مندانسان تواپی آخرت کو مدنظر رکھتا ہے اگر کسی کام میں آخرت کا فائدہ نہ ہو دنیا کا نہ میں ہوتو کم از کم دنیا کا فائدہ بی سوچ لے لیکن جس میں کسی قتم کا فائدہ نہ ہو دنیا کا نہ آخرت کا تو بیفنول اور لغو ہے۔ مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ اس سے اعراض کرے اور دور رہے بیا تنابر اگناہ ہے جس کی اہمیت جتانے کے لئے اللہ نے نماز اور زکو ہے درمیان اسے بیان فرمایا۔

#### معياري مسلمان:

لغواور لا لیعنی سے بیخے کی تاکید کے بارے میں بیتو قرآن کا بیان تھا آ گے حدیث بھی من لیجئے:

#### رسول التُصلى التُدعليه وسلم في ارشاد فرمايا:

"من حسن اسلامہ الموء تو کہ مالا یعنیه" (احمہ ترندی ابن اج) اسلام کا دعویٰ تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ اس مدی کا اسلام اللہ کی نظر میں پہندیدہ بھی ہے یانہیں؟ اس حدیث میں اس کا معیار بیان فرما دیا کسوئی بتا دی کہ پر کھ کر ہر شخص خود فیصلہ کرلے کہ اس کا اسلام اللہ تعالیٰ کے ہاں پہندیدہ ہے یا تا پہندیدہ ورنداسلام کا دعویٰ تو ہر شخص کرتا ہے۔

> ، وكل يدعى وصلاً بليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا

لیلی ہے عشق کے دعوے تو سب ہی کرتے ہیں گر ذرالیلی سے بھی تو پوچھو کہ وہ بھی ان دعووں کو مانتی ہے بانہیں؟ ایسے گھر بیٹے دعوے کرنا تو آسان ہے بہی حال عشق مولی کا ہے کہ اللہ سے عشق ومحبت کے دعوے تو ہر مخص کرتا ہے جو محف بھی کلمہ کو اور مسلمان ہے اللہ سے عشق کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے مولی کا عاشق ہے گر ذرا مولیٰ اور مسلمان ہے اسے اللہ سے عشق کا دعویٰ ہے کہ وہ اپنے مولی کا عاشق ہے گر ذرا مولیٰ سے بھی تو پوچھیں کہ وہ کیا کہتا ہے؟ سورۃ العنکبوت کے شروع کی آیات بار بار بتا تا

رہتا ہوں ان میں معیار بیان کیا گیا ہے کہ کس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں معبول اور پندیدہ ہے اس کی تفصیل وعظ''ایمان کی کسوٹی'' میں دیکے لیں۔

حدیث میں معیار بتا دیا گیا کہ انسان کے اسلام کی خوبی اس میں ہے کہ لا لیمی کام وکلام چھوڑ دے، بس یہ ہمعیار جس مسلمان کو دیکھیں کہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے ایک فضول باتوں سے احتراز کرتا ہے جن میں اسے دین و دنیا کا کوئی فائدہ نہیں تو سجھ لیس کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پہندیدہ ہے اور یہ اپنے دعوائے اسلام میں سچا ہے مگر ایسے مسلمان تو کہیں فال فال بی ملتے ہیں۔ عام لوگوں کی حالت کیا ہے؟ بیکار باتوں کے بغیران کا وقت بی نہیں گزرتا، یہ گناہ کو یا ان کی غذاء بن چکا ہے، جس کے بغیروہ زندہ بی نہیں رہ سکتے۔

#### حبورثون كابادشاه:

بداریل فول نہ جانے کیا احت ہے؟ سا ہے بداگریزوں کے جموت ہولئے کا دن ہے ہوں تو جموت ہولئے کا فول سنا ہے جموت ہولئے ہی ہیں ان کا قد ہب ہی جموت کا مجموعہ ہے گر بدا ہولئے فول سنا ہے جموت ہی کے لئے مخصوص ہے۔ اس ہیں جموت ہولئے کا مقابلہ کرتے ہیں کہ جس قدر جموت بول سکتے ہو آج بول لو۔ کہتے ہیں اس دن جموث ہولئے کا مقابلہ ہوا ہر ایک نے بڑھ پڑھ کر حصہ لیا کی نے کہا ہی نے ہاتھی کولوٹے میں بند کر دیا کی نے اس سے بھی بڑھ کر جموت بولا مگر تمام جموثوں میں اول نمبر وہ فض آیا اور دیا کی نے اس سے بھی بڑھ کر جموت بولا مگر تمام جموثوں میں اول نمبر وہ فض آیا اور ہیں تھی تھیں مگر تھیں فاموش! بداول نمبر قرار پایا اس کوانعام بھی ملا ہوگا کہ اس نے اتنا بڑا جموث بول دیا جس کی دنیا ہیں مثال نہیں ملتی ہور تیں کہیں مل کر ہیں ہیں اور فاموش رہیں ہیں مثال نہیں ملتی ہور تی کہیں مردوں کا بھی بھی حال رہیں مردول کا بھی بھی حال سے سردول کا بھی بھی حال میں مردول بیٹھیس اور فاموش رہیں بینا ممکن ہے اور ایکی بات کہنے والا بھی اول

نمبر کا جھوٹا ہوگا۔ آج کل کے مردول اور عورتوں میں کوئی فرق نہیں رہا۔ مردول نے خصلتیں تو عورتوں والی اختیار کر کی تھیں،شکل وصورت کا جو قدرتی فرق تھا وہ بھی انہوں نے ڈاڑھی منڈا کرختم کر دیا۔ اب معاملہ صاف ہوگیا صورت مجی عورتوں کی سیرت بھی **عورتوں کی** دونوں میں کوئی فرق نہیں رہا، تو من شدی من تو شدم۔اس محض کوکافی سوچ بیار کے بعد بہ جھوٹ سوجھا ہوگا مگراب بیامتخان آسان ہوگیا ہےاس میں کامیاب ہونا بلکہ اول آنا کوئی مشکل نہیں رہا اگر آپ بھی خدانخواستہ ایریل فول کے مقابلہ میں بھی شریک ہوں اور بیا کہ دیں کہ میں نے دومردوں کو ایک جگہ خاموش بیٹے دیکھا تو آپ بھی اول آ جائیں گے۔ آج کے دور میں بیمکن بی نہیں کہ لوگ خاموش بیٹھ کیس جہاں کہیں بیٹھیں سے پچھ نہ پچھ بولتے ہی رہیں گے زبان چلتی ہی رہے گی۔ کان کھول کرمن کیجئے اگر آپ مسلمان ہیں اور بیمعلوم کرنا جا ہے ہیں کہ آپ كا اسلام الله كے بال قبول ہے يانبيں؟ آب الله تعالىٰ كے بال مقبول اور بسنديدہ بيں یانہیں؟ تو خودکورسول الشصلی الله علیہ وسلم کے ارشاد فرمودہ معیار برلا کر برتھیں۔رسول التُصلي التُدعليه وسلم نے بيرمعيار ارشاد فرمايا كه لغو كلام اور كام يحمل احتر از سيجيئه اگرآپ کی زبان فضول اور لغو گوئی سے یاک ہوگئی تو آپ کا اسلام پندیدہ ہےاس بر شکر ادا سیجے ورنہ آپ اسلام کے ہزار وعوے کریں ان کا کوئی اعتبار نہیں۔اس طرح ایک دوسری روایت میں یہ برکھنے کے لئے کہ اللہ تعالی بندے سے راضی ہیں یا ناراض؟ بدمعيار بيان كيا كيا

علامة اعراضه تعالىٰ عن العبد اشتغاله بما لا يعينه" ( كتوبات الممرياني )

بندہ سے اللہ تعالی کے ناراض ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ایسے کام یا کلام میں مشغول ہوجائے جس میں اس کا نہ دنیا کا فائدہ ہونہ دین کا فائدہ ۔کسی کواس طرح لا یعنی میں مشغول دیکھیں توسمجھ لیس کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہیں اور بیدلا یعنی میں اهتغال اس برالله كاعذاب ہے اگر الله تعالیٰ راضی ہوتے توبیراس متم كابے فائدہ كلام یا کام بھی نہ کرتا۔ اتنی سخت وعیدیں اس بر وارد ہیں اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائیں۔ عقل مندلوگوں کی اللہ تعالی نے قرآن مجید میں تعریف کی ہے کہیں انہیں اولوا النهى فرمايا به كميس اولوا الالباب اوركهيس اولوا الابصار معنى سب كايك بى ين: "عقل والغ بنهم وشعور والغ"عقلاء كامتفقه فيصله ب كه جيسے جيسے انسان كي عقل کامل ہوتی جاتی ہے اس کا کلام کم ہوتا جاتا ہے۔ دونوں کا آپس میں مقابلہ ہے عقل جول جول برصے كى كلام كھنتا جائے كا جس كا كلام زيادہ ہوگا اس ميں عقل كم ہوگى۔ تجربه كركے ديكھ ليجئے۔ بچوں من چونك عقل كم ہوتى ہے اس لئے بولتے بہت زيادہ ہیں اور پیرحال عورتوں کا ہے ان کی کم عقلی تجربہ و مشاہدہ کے علاوہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔اس کئے یہ باتنس بہت زیادہ کرتی ہیں۔اس طرح یا گلوں کو دیکھ لیجئے ان میں عمل کی ہی کی نہیں بلکہ بیقل سے عاری ہیں اس لئے ان کی زبان سب سے زیادہ چکتی ہے، ہروقت بولتے ہی چلے جاتے ہیں کوئی سنے نہ سنے جواب دے نہ دے لیکن ان كا كام بولتے چلے جانا اس لئے عقلاء كابيہ فيصلہ بالكل بجا اور درست ہے كہ جول جول عقل کائل ہوتی ہے بولنا کم ہوجا تا ہے۔

اذا تم عقل الموء قل كلامه فايقن بحمق الموء ان كان مكثوا فايقن بحمق الموء ان كان مكثوا بب انسان كوزياده بولتے ديكھواس كامق بونے كايفين كرلوعقل مند بوتا تو زياده بك بك نه كرتا صرف ضرورت كى حد تك كفتگو كرتا محر هافت سر پرسوار ہے جو اسے چپ نہيں بيضنے ديتى بولنے پر مجبور كر رہى ہے

النطق زين والسكوت سلامة فاذا نطقت فلاتكن مكثارا ما ان ندمت على سكوتى مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا

## نعمت گویانی:

قوت گویائی گوایک نعمت ہے گرعافیت اور سلامتی خاموش رہنے ہیں ہے۔ للہذا جب گفتگو کروتو ضرورت کی حد تک بولو بہت باتونی مت بنو۔ قوت گویائی اللہ تعالیٰ کی بہت بردی نعمت ہے ، نعمت کاحق یہ ہے کہ اس پرشکراداء کیا جائے اور اسے مجمع طریقے سے خرج کیا جائے۔ یہاں تین چیزیں ہیں ایک ہے شکر نعمت دوسری ہے اسراف اور تیسری چیز ہے تبذیر۔

اک شکرندت توبیہ کہ جہاں استعال کا موقع ہو وہاں ندت کو استعال کیا جائے اگر موقع پر بھی نعمت کو استعال نہ کرے گا تو یہ ناشکری ہوگی۔ ضرورت کے وقت بھی خاموش رہنا غلط ہے بوقت ضرورت بقدرضرورت بولنا چاہئے۔ ہر شخص کی ضرورت اس کے حالات کے اعتبار سے مختلف ہے مثلاً اگر کوئی ٹھیلے پر پھل وغیرہ بیچنا ہے تو اگر وہ پورا دن بھی پھل فروخت کرنے کے لئے آ واز لگا تا رہے تو یہ اس کی ضرورت میں واضل ہے لیکن ایسے لوگوں کو بھی اس پر ممل کرنا جائے:

ع دست بکار و دل بیار

یعنی ہاتھ تو کام میں مصروف ہیں اور دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔

صرورت کے موقع پر بولتا تو ہے گرضرورت پر اکتفاء نہیں کرتا ضرورت ہے۔
زیادہ بولتا ہے۔ ضرورت دو باتوں کی تھی گراس نے چار کہددیں تو بیاسراف ہے۔
ضرورت سے زائد گفتگو آگرچہ جائز قتم کی ہوکوئی گناہ کی بات ندہوتو بھی اسراف ہیں
داخل ہے۔ یہ بات تو یونہی سمجھانے کے لئے ہیں نے کہددی ورنہ بیاتو ممکن ہی نہیں
کہ مسرف اور باتونی گناہ کی بات کرنے سے نے جائے اوراس کی ساری باتیں جائز

ہی ہوں۔ جب زبان چلتی رہے گی تو جائز ناجائز ہر شم کی باتیں کرتا ہی چلا جائے گا،

مجھی غیبت، بھی چغلی، بھی بے جا الزام تراشی غرض جو پچھ ذہن میں آئے گا بکتا ہی
چلا جائے گا، زیادہ بولنے کی وجہ ہے اس کوسو چنے کا موقع نہ ملے گا بلکہ پتا بھی نہ چلے
گا کہ کیا بچھ بولتا جارہا ہے۔ اسراف کی حدیث واضل ہونے کے بعد بیناممکن ہے کہ
اس کی ساری گفتگو جائز باتوں تک محدود رہے اور ناجائز سے نیج جائے۔

تنذر الی گفتگو کو کہتے ہیں جس کا کوئی موقع اور جواز نہ ہو، گناہ کی بات کرنا تنزر ہے۔ تبذیر بردا جرم ہے اس کا اندازہ قرآن کی اس وعید سے کیجئے:

﴿ إِنَّ الْمُبَدِّرِيُنَ كَانُوْآ إِخُوَانَ الشَّيْطِيْنَ \* وَكَانَ الشَّيْطُنُ لِللَّهِ الشَّيْطُنُ لِرَبِّهُ كَفُوْرًا ﴾ (١٢-١٢)

تبذیراتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے مرتکب شیطانوں کے بھائی ہیں۔ بینیں فرمایا
کہ شیطان کے بھائی ہیں بلکہ اِنحوان الشیطین۔ فرمایا کہ بیلوگ شیاطین کے بھائی ہیں صرف ایک شیطان ہیں بلکہ جتنے یہ ہیں استے ہی ان کے ساتھ شیطان گلے ہوئے ہیں۔ شیطان کے بھائی انہیں کیوں فرمایا؟ اس لئے کہ شیطان نے بھی عقل ہوئے ہیں۔ شیطان کے بھائی انہیں کیوں فرمایا؟ اس لئے کہ شیطان نے بھی عقل میں تبذیر سے کام لیا تھا۔ اللہ تعالی نے تھی فرمایا کہ آ دم علیہ السلام کو بحدہ کرویہ س کر کے لیکن شیطان نے اپنی عقل دوڑائی حالانکہ عقل ہر جگہ کام منام فرشتے تو بحدہ میں کر کے لیکن شیطان نے اپنی عقل دوڑائی حالانکہ عقل ہر جگہ کام مورد فاتحہ میں: ﴿ اِلْمُحْدِنَا الصِّواطَ الْمُسْتَقِیْمَ ﴾ کی تفییر کے تحت بیان کر چکا مورد فاتحہ میں: ﴿ اِلْمُحْدِنَا الصِّواطَ الْمُسْتَقِیْمَ ﴾ کی تفییر کے تحت بیان کر چکا مورد فاتحہ میں: ﴿ اِلْمُحْدِنَا الصِّواطَ الْمُسْتَقِیْمَ ﴾ کی تفیر کے تحت بیان کر چکا کا استعال کرنا جائز نہیں۔ یعقل کی تو حید میں عقل کا استعال کرنا جائز نہیں۔ یعقل کا بے موقع کا استعال کرنا جائز نہیں۔ یعقل کا بے موقع استعال اور تبذیر ہے۔ شیطان کو اللہ تعالی کے وجود کی بلکہ اس کے ایکم الحاکمین ہونے استعال اور تبذیر ہے۔ شیطان کو اللہ تعالی کے وجود کا بلکہ اس کے ایکم الحاکمین ہونے کا بہی پورایقین تھا مگر پھر بھی اللہ تعالی کے عظم کے سامنے اپنی عقل کی دوڑ شروع کر کا بھی پورایقین تھا مگر پھر بھی اللہ تعالی کے عظم کے سامنے اپنی عقل کی دوڑ شروع کر کا بھی پورایقین تھا مگر کی جمہی اللہ تعالی کے عظم کے سامنے اپنی عقل کی دوڑ شروع کر کا بھی پورایقین تھا مگر کی جمہی اللہ تعالی کے عظم کے سامنے اپنی عقل کی دوڑ شروع کر

وی کہ میں تو آ دم سے افضل ہوں اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ کا مرتبہ تو مٹی ہے زیادہ ہے آگ بھڑ کتی ہے شعلہ زن ہوکر اور کو جاتی ہے مٹی میں پیاخاصیت نہیں وہ تو اوپر سے نیچے کو آتی ہے میں اعلیٰ ہوں اور آ دم مجھ سے ادنیٰ ہے آپ نے اعلیٰ کو حکم دے دیا کہ ادنیٰ کے سامنے جھک جائے یہ بات عقل کے خلاف ہے۔ دیکھے عقل کی تبذیر کا وبال کہ اللہ تعالی کے سامنے بحث کررہاہے کہ ان كے حكم كے مقابلہ ميں اپني حكمت اور فلفہ بكھار رہا ہے۔ يبي حال آج كل كے بے دین لوگوں کا ہے۔ بیہ جواسکول، کالج کامسموم طبقہ ہے بیجمی ہرجگہ عقل کے گھوڑے ا دوڑا تا ہے اور شرعی مسائل میں حکمتیں تلاش کرتا ہے کہ بیہ چیز جائز کیوں ہے اور بیہ ناجائز كيول ہے؟ شيطان كے انجام سے عبرت حاصل سيجئے اس فے عقل ميں تبذير سے کام لیا تو متیجہ بیا کہ قیامت تک کے لئے مردود ہوگیا۔ اس طرح جولوگ دوسری تعتوں میں تبذیر کرتے ہیں کسی نعمت کا بے موقع استعال کرتے ہیں ان سے متعلق الله تعالی کا فیصلہ ہے کہ بیشیطانوں کے بھائی ہیں جو کام شیطان نے کیا وہی کام بی بھی کررہے ہیں۔قوت کو یائی نعت ہے اور زینت ہے۔اس نعت کی ناقدری نہ کریں بے موقع نہ بولا کریں۔موقع پر بولیں اور سوچ سمجھ کر بولیں کام کی بات کریں۔ یہ محویائی اللہ تعالیٰ کی بہت بری نعت ہے اگر اس میں تبذیر کی بے موقع بولنے لکے تو سوچیں اللہ تعالی کو اگر عصد آگیا ناراض ہوکر انہوں نے اپنی نعمت چھین لینے کا فیصلہ کر لیا مثلاً گونگا کر دیا یا زبان میں کینسر کی بیاری لگا دی تو کیا ہے گا؟ اس بات کوسوچیں اوراللدتعالی کے عذاب سے بیجنے کی کوشش کریں اتنی بڑی تعمت کوضائع کررہے ہیں۔

## بسيارگوئی کا نقصان:

آ مے مجھانے کے لئے شاعر نے اپنا تجربہ بھی بتایا ہے اور بیرحالت ہر شخص پر گزرتی ہے۔ ر ما ان ندمت على سكوتى مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا

اپنے حالات کو سوچیں اور نصیحت پکڑیں۔ شاعر اپنا تجربہ بتا رہا ہے کہ بیں خاموش رہنے پرتو بھی بعد بیں عامت خاموش رہنے پرتو بھی بعد بیں عامت محسوس کی ہوکہ کیوں خاموش رہا؟ ایسا تو بھی نہیں ہوا ہاں اس کا المث ضرور ہوا اور کی بار ہوا وہ کیے؟

گ ولقد ندمت على الكلام مرارا بولنے برکی بار ندامت اور خفت اٹھانی بردی۔ ایک بارنہیں بلکہ کی بار ، کی بار ، مثلاً بوی سے جھڑ کراسے طلاق وے دی اب پریٹان اور پٹیمان کہ بائے! بیکیا کر جیٹا۔ طلاقیں بھی کم از کم تمن دیتے ہیں تا کہ ندامت برندامت ہوتی رہے محررجوع کی کوئی صورت ندرہ۔ای طرح کی نے کوئی بات خلاف طبع کمددی تو اس کو کالی دے دی۔جوابائس نے محمالی نگا دی تو اب مجرشرم سار اور پریشان۔ بیتو د نعوی پریشانیاں بیں جب کرزبان کی وجہ سے آخرت کا عذاب تو بہت زیادہ ہے۔اللہ تعالی سب کی حاظت فرمائیں۔غرض بولنے پرتو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں برخض خوداینا تجوبیار لے اینے حالات میں غور کر برلیکن خاموش رہنے برجمی کسی کو عمامت نہیں ہوئی جمی آپ کی زبان سے بیزین فکلا ہوگا نہ کی اور کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ میں فلال موقع بر خاموش رہاں کئے میراا تنا اتنا نقصان ہو کیاس کئے اپنی خاموثی پر پچھتار ہا ہوں۔ ایسا مجمی نہیں ہوگا اس کے بھس آپ نے بولنے پر بار ہا تغسان اٹھلیا ہوگا، شرمندگی ا منائی ہوگی۔ دنیا کے اکثر نقصان اور لڑائی جمکڑے بولنے پر ہورہے ہیں۔ خاموثی میں کوئی نقصان نہیں بلکہ اس میں سلامتی ہے ہاں اگر آپ کو بولتا ہی ہے خاموش نہیں رما جاتا بولنے کے لئے بے تاب ہیں تو دین کی بات سیجے اللہ کے احکام لوگوں تک پنجائے۔اس کے نتیج میں اگر بظاہر نقصان ہو کیا کسی نے پٹائی بھی کر دی تو یہ ندامت کی بات نہیں بلکہ فخر کا مقام ہے۔ اس ظاہری نقصان اور ذراس بھی پر بہت بڑا اجر ہے۔ بولنا ہی ہے تو ایسے موقع پر بولئے لیکن یہ کیا کہ مسلمان دنیا کی لغواور ہے کار باتیں کرکے تو بار بار ندامت اٹھائے کہ کاش میں نے یہ بات نہ کبی ہوتی ، کاش میں نے یہ کام نہ کیا ہوتا مگر دین کے معاملے میں اور بالخصوص اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں و کھے دکھے کر خاموش دہے۔ شریعت کے احکام ٹوشنے رہیں اللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں سرعام کی جائیں مگر بیش سے میں نہ ہواور گونگا شیطان بن کر دیکھا رہے۔ زبان کو فضول کوئی سے بچانے کے لئے بچھے نیخے بتاتا ہوں آئیس یا دکر لیس اور بار بار سوچا کریں۔

## فضول گوئی ہے بیخے کے نسخے:

#### بېلانسخە:

ونیا بجر کے حکماء، فلاسفہ سائنسدان، دانشوروں اور دماغی ڈاکٹروں کا بیہ متفقہ فیصلہ ہے کہ زیادہ بولنے والا احمق اور بے وقوف ہے۔خود بھی زیادہ باتوں ہے بچیں فاموثی کی عادت ڈالیں اور کوئی دوسرا خض آپ کے سامنے زیادہ باتیں کرنے لگے تو اسے بھی بتادیں کہ بھائی! دنیا بھر کے عقلاء کا بیا جماعی فیصلہ ہے کہ زیادہ بولنا اور زبان چلانا کوئی عقل مندی نہیں بلکہ فتو رعقل اور جمافت کی علامت ہے لہذا آپ ایس جمافت نہری سے بازنہ آئے تو اسے خیرخوا بانہ مشورہ دیجئے کہ آپ مریض نہری دماغ کے کسی ایسیشلسٹ ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا ہے۔ بے چارہ مریض ہے مریض سے اظہار جددی تو کرنائی جائے۔

#### دومرانسخه:

اس حقیقت کو بار بارسومیا کریں کہ دنیا ہیں بھی بھی کسی انسان کو خاموش رہنے پر کسی هتم کی عمامت نہیں ہوئی۔ اس بارے میں اینے حالات کو بھی سومیا کریں۔

دوسرول کے حالات کو بھی دیکھیں۔

ایک باریس اینے بیٹے کے ساتھ بازار کسی کام ہے گیا۔ وہ کہنے لگے کہ میں اپنی گاڑی بیجنا حابتنا ہوں پہال دلال رہتے ہیں ذراان سے بات کرتے جائیں۔ولالوں کے سامنے جا کر گاڑی موک دی وہ آ مجئے اور پچھ دام بتائے مر بیدوام ان کے اس اعمازہ سے کم تھے جتنے میں بروفت کرنا جاہتے تھے، ذہن میں ایک اعدازہ لگا کر کئے تے کہ است میں گاڑی بک جائے تو ٹھیک ہے ورندوایس آ جائیں گے۔انہول نے کم دام بتائے اس کے بعد بولنا شروع ہوگئے کہ بال بولیس آپ کتنے میں دیں کے؟ مر یہ خاموش وہ پھر بولے ارے پھے تو بتاؤ کچھ بولوتو سبی محربیہ بالکل خاموش ہو گئے کو یا س بی نبیس رہے بس ایک دومنٹ تغیرے۔ پر گاڑی اسٹارٹ کی اور واپس ملے آئے اگر بیمی بولنے لگتے کہ است دام دو دو کہتے ہیں استے لو۔ یہ کہتے ہیں استے دو خواه مخواه ایک دوسرے کا دماغ کماتے رہے اور وقت بھی ضائع ہوتالیکن ان لوگوں کی زبان سے پہلی بات س کر بی انہیں اندازہ ہوگیا کہ بیسودا بنما نظرنہیں آتا۔اس لئے بس ایک دومنٹ ہی تھبرے اور وقت ضائع سے بغیر وہاں سے چل دیتے اس قصہ کوئی سال گزر سے مرجیے میں نے پہلے بتایا کہ عبرت کی بات خواہ سی مسل سے ل جائے وہ ویندار ہو یا بے دین بلکہ امتی بی کیوں نہ ہواس کی بات مجھے یادرہتی ہے۔ایے بینے کا بیا تداز مجھے بہت پیندآیا اب بھی بھی بھی بھی انہیں شاباش دے دیتا ہوں کہ اس دن بہت اچھا کیا آپ نے ، کھے بولتے تو اپنا دماغ مجمی کھیاتے میرا دفت بھی ضائع کوتے۔اجماکیا کہ خاموثی ہے چل دیئے۔

انسان بول کر بار ہاشرمندہ ہوتا ہے گر خاموش رہنے پر بھی شرمندگی نہیں ہوتی بلکہ خوشی ہی ہوتی ہے کہ اچھا ہوا میں اس موقع پر خاموش رہا ورندا تنا نقصان ہوتا الیم شرمندگی ہوتی۔

#### تيسرانسخه:

تبسرے نمبر پرایک قصہ یاد کر کیجئے اس میں بھی غور کریں اورنسخہ کے طور براسے استعال کرس۔ کہتے ہیں کسی شہرادہ نے کہیں خاموثی کے فوائد اور بولنے کے نقصان یڑھ لئے لہٰذااس نے نہیہ کرلیا کہ ہمیشہ خاموش رہوں گا اور مجھی نہیں بولوں گا۔ بادشاہ کو جب بہا چلا کہ شمرادہ کی بول جال بند ہوگئی چوہیں تھنے سکوت ہی سکوت طاری ہے تو بہت فکر مند ہوا اور علاج کا تھم دیا، بڑے بڑے نامور اطباء بلائے مجے۔ انہوں نے علاج کیا مگر بے سود، پھرسوجا شاید کسی نے جادو کر دیایا چریل لگ می، کوئی مجدیت سوار ہو گیا۔ لہٰذا عامل بلائے گئے انہوں نے ہرتتم کے تعویذ گنڈے ٹونے ٹو مجھے کرکے و کمھے لے مرشنرادہ اب بھی بول کرنہ دیا۔ بادشاہ کی تشویش اور بردھی جب سارے علاج نا کام ہو سکتے اور کوئی جارہ کار نظر نہ آیا تو آخری علاج بیسوجما کہ اینے ماحول سے دور تمہیں بہاڑوں، جنگلوں کی طرف اسے لے جاؤاور تفریح کراؤشاید آب وہوا کی تبدیلی ہے اس کی زبان کھل جائے یا شکار کھیلنے ہے اس کی طبیعت کھل جائے اور خوش ہوکر کوئی بات کر لے جیسے آج کل لوگوں نے عورتوں کا بھی یمی علاج شروع کر دیا ہے، عجیب زمانہ آگیا ہے، بے دیلی کی تحست سے عقاول پر بردے بڑھتے ہیں۔ عورتیں تو ہیں ہی پاکل مرخاوندان ہے بڑھ کر پاگل۔عورت کو ذرای تکلیف ہو جائے یا بونمی مرکرنے ملکے تو اس کی سیجے تشخیص اور علاج کی بجائے عورتوں کو تفریح کرواتے ہیں کھر سے نکالو دور دراز تفریح کراؤ، سیر سیائے سے طبیعت بحال ہوجائے کی بیکون ساعلاج ہوا؟ اس بے بردگی اور بے حیائی سے تو اس کا دماغ اور خراب ہوگا۔ وہ تو بار بار یبی کے گی میں بیار ہوں مجھے اور تفریح کرواؤ۔

شنرادے کو لے محے تفری کے لئے جنگل میں چلتے ہوئے کسی طرف سے تیترکی آواز آئی۔ شکاری نے فوراً نشانہ لگایا اور اسے مار گرایا۔ اب شنرادہ بولا: "اور بول"

مطلب بیکہ چکو ایا ہو لئے کا مزا ذرا اور بول۔ بس پھر خاموش، وہ لوگ سمجھ گئے کہ بیاتو مکار ہے جان ہو جو کرنہیں بولٹا بادشاہ کو بھی غصر آگیا اور اس نے حکم دے دیا کہ اس کی بٹائی نگا دائے۔ کوئی عذر نہیں بلکہ بیر مکار ہے سب کوخواہ مخواہ پریشان کر رکھا ہے لگا واس کی بٹائی دیکھیں کیسے نہیں بولٹا۔ یہ سنتے ہی کارندوں نے اسے مارنا شروع کر دیا جب کافی مارنگ چکی تو بھر بولا: ''ایک بار بولئے پر اتنی مارکھالی دوبارہ بھی بولا تو تیرا کیا سبنے گا''بس میہ کہتے ہی پھر خاموش، مار برقی رہی لیکن وہ دوبارہ بھی بولا تو تیرا کیا سبنے گا''بس میہ کہتے ہی پھر خاموش، مار برقی رہی لیکن وہ دوبارہ بھی بول کرنے دیا۔

فاموقی افتیارکرنے کا بہتبر انسخہ ہاور ہڑا مجیب نسخہ ہاسے سوچا کریں ہونا تو بہ چاہئے کہ جو بسیار گوئی کے مریض ہیں کسی طرح خاموش نہیں ہوتے ، ان کی بھی کوئی ٹھکائی لگانے والا ہو ہر وقت درہ لے کر کھڑا رہے جیسے ہی بک بک شروع کریں درہ سر پر برسانا شروع کر دے گر یہاں کوئی ٹھکائی لگانے والا تو ہے نہیں اس لئے یہ مریض ٹھیک نہیں ہوتے اور بولتے جلے جاتے ہیں۔

#### چوتھانسخہ:

یہ بات خوب ہجھ لیں کہ انسان کے قلب میں جس چیز کی محبت ہوتی ہے اس کا فرزبان پر ہوتا ہے اس کی محبت قلب میں بردھتی جاتی فرزبان پر ہوتا ہے اس کی محبت قلب میں بردھتی جاتی ہے۔ جب دنیا کی با تمیں ضرورت سے زیادہ کریں گے تو اس سے دنیا کی محبت دل میں بردھے گی۔ ایک بار حفرت رابعہ بھریہ رحمبا اللہ تعالی کی خانقاہ میں پچھلوگ دنیا کی برائی کی باتیں کر رہے تھے آپ نے آئیس ڈائٹ کر فر مایا کہ اے دنیا کے عاشقو! یہاں سے نکل جاؤے کسی نے کہا کہ بہتو دنیا کی برائی کر رہے تھے تو فر مایا کہ دل میں دنیا کی محبت کی جب تو اس کا ذکر زبان پر آتا ہے۔ جس کی محبت دل میں ہوموقع ہے موقع اس کا ذکر زبان پر آتا ہے۔ جس کی محبت دل میں ہوموقع ہے موقع اس کا ذکر زبان پر آتا ہے۔ جس کی محبت دل میں ہوموقع ہے موقع اس کا ذکر زبان پر آتا ہے۔ جس کی محبت دل میں ہوموقع ہے موقع اس کا ذکر زبان پر آتا ہے خواہ بصورت ذہری کیوں نہ ہو۔ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے دکر زبان پر آجا تا ہے خواہ بصورت ذہری کی انہا ما کرے تو یہ سوچا کریں کہ اس میں آپ کا اس لئے جب بھی زبان فضول گوئی کا انہا ما کرے تو یہ سوچا کریں کہ اس میں آپ کا اس لئے جب بھی زبان فضول گوئی کا انہا ما کرے تو یہ سوچا کریں کہ اس میں آپ کا اس کے جب بھی زبان فضول گوئی کا انہا ما کرے تو یہ سوچا کریں کہ اس میں آپ کا اس کے جب بھی زبان فضول گوئی کا انہا ما کرے تو یہ سوچا کریں کہ اس میں آپ کا

کتنا نقصان ہے۔

# نهي عن المنكر كا فائده:

آپ خود بھی ان سخوں پر عمل کریں اور انہیں آگے دوسرے لوگوں تک بھی بہنچانے کا اہتمام کریں، آگے بہنچانے کے بہت سے فائدے ہیں، مثلاً:

- 🚺 آپ نے اپنا فرض اداء کیا۔
- ت جب آپ بات آ کے بہنچائیں کے تو دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا اس میں آپ کا بھی دیا ہوگا اس میں آپ کا بھی آپ کا سے کا ۔
- عسے جیسے وین کی باتیں آ کے پہنچیں گی اور معاشرہ سدھرتا جائے گا سب کے لئے وین پر قائم رہنا آسان ہو جائے گا، مثلاً دین کی یہی بات لے لیں کہ آپ نے اپنے ماحول میں سب لوگوں کی بید ذہن سازی کر دی کہ فضول گوئی کے استے استے نقصان ہیں خاموثی کے بید یہ فوائد ہیں۔ جب سب کا ذہن بنا دیا اور سب نے طے کر لیا کہ ہم اپنا فیمتی وقت ضائع نہیں کریں گے تو آپ کے لئے اور دوسرے تمام ملئے والوں کے لئے شریعت کا بیتم آسان ہوگیا۔ جب بھی کوئی ملے سلام کے بعد مختصر سے الفاظ میں خیرت پوچی اور تبیع نکال کر ہاتھ میں چکر کی چونکہ دوسرے کا بھی ذہن بنا ہوا الفاظ میں خیرت پوچی اور تبیع نکال کر ہاتھ میں چکر کی چونکہ دوسرے کا بھی ذہن بنا ہوا کے وہ بھی یہی کرے گا۔ تیسرا بھی ہی کر یہ کا خرض تمام الل مجلس آس گناہ سے باسانی نئے جائیں گے۔ سب کے لئے دین کر چانا آسان ہوگیا۔
- بنتی بارآپ بات کریں گے آپ میں زیادہ مضبوطی پیدا ہوگی۔آیک بار بات سی لیک است میں نیادہ مضبوطی پیدا ہوگی۔آیک بار بات سی لیک کان میں پڑگئی تو بیسبن کا پہلا مرحلہ ہے پھر جب اسے زبان پر لائے اور دوسرول سک بنچائی تو سبن پختہ ہوگیا۔ پھر آ کے جنٹی بار دہراتے جانیں کے آئی ہی پختگی اور مضبوطی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔

آ مے پہنچانے کے است فاکدے ہیں اس لئے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بہ باتیں پہنچائیں اگر عین وقت پر پہنچا دیا کریں تو زیادہ فاکدہ ہوگا کسی کو بریار باتوں ہیں مشغول دیکھیں اور مناسب طریقے سے ٹوک دیں تو اس کا فاکدہ زیادہ ہوگا، سننے والے کوبھی کہ بروفت انجکشن لگ گیا اور مرض کا علاج ہوگیا۔ ٹوکنے والے کوبھی فاکدہ کہ بروفت اس نے نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیا۔ اس کا اجر وثواب بھی زیادہ ہوگا۔ حضرت لقمان علیہ السلام اینے بیٹے کونسیحت فرمارہ ہیں:

﴿ لِلْهُنَى ۚ آقِمِ الصَّلَوٰةَ وَأَمُرُ بِالْمَعْرُونِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرُ عَلَى مَّا اَصَابَكَ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۞ ﴾ وَاصْبِرُ عَلَى مَّا اَصَابَكَ ﴿ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۞ ﴾ (١٢-١١)

تعالیٰ کے سپر دیجیجے اور اینا فرض اداء کرتے چلے جائیں۔ بدتو ہو بی نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کا بندہ نبی عن المنکر کا فریضہ انجام دے اور لوگوں کی ایذاء رسانی ہے محفوظ رہے۔ ببرحال جهال کہیں منکر دیکھیں حسب موقع بات کہد دیا کریں اور اگر آپ ڈرتے ہیں تو زیادہ بحث ومباحثہ نہ کریں ایک بار کہہ دیا کریں کہ بیر گناہ ہے اپنا فرض اداءکر دیں ایک باریات تو جلا دی آ گے بحث نہ کریں بس ایک بار کہہ کر فرض ہے سبدوش ہوگئے آ مے مزید بحث و مباحثہ کی ضرورت نہیں مگر قصہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان حل کی بات کہتے ہوئے بھی ڈرتا ہے بیسوج سوج کرحل بات کہنے سے رک جاتا ہے کہ فلاں عزیز یا دوست کوحق بات کہہ دی تو وہ ناراض ہوجائے گا، بیگم کو بردے کا کہد دیا تو وہ بگڑ جائے گی اگر دوست ٹاراض ہو گئے رشتہ داروں نے رخ پھیرلیا تو اس کا کیا ہے گا؟ اگر خدانخواستہ بیگم بگر گئی تو زندہ کیسے رے گا۔بس بیرسوچ سوچ کر گھلٹار ہتا ہے اور حق بات کہنے کی ہمت ہی نہیں پڑتی یا اللہ! ہمارے دلول میں اپنی آتی محبت بھروے جو دنیا بھر کی محبتوں ہر، دنیا بھرکے تعلقات پر غالب آ جائے ، اپنی محبت کی الیبی حاشنی عطاء فر ما جس کے سامنے پوری دنیا کا خوف، دنیا بھر کی طمع اور لا کچ فناء ہوجائے، یااللہ اپنی رحمت سے الی محبت عطاء فرما دے۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد للله رب العلمين.





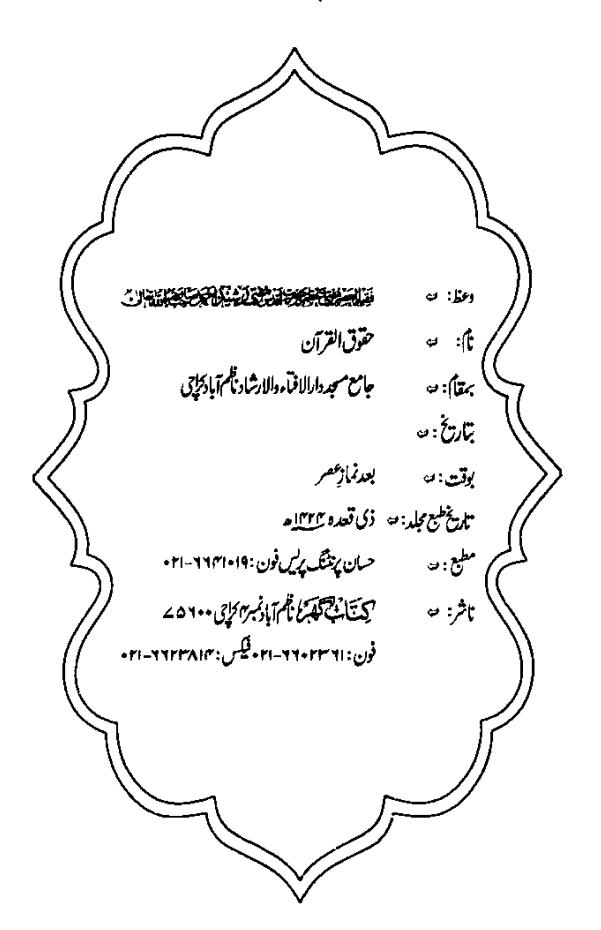

# WHITE THE PROPERTY OF THE PROP

وعظ

حقوق القرآن

(١رمرم ٢٠١١ه)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسمر الله الرحمن الرحيم.

﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرُانَ مَهُجُورًا ﴿ وَاللَّهُ الْقُرُانَ مَهُجُورًا ﴿ وَهُ ٢٠-٢٥)

حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كالمعمول:

حضرت عمر رضى الله تعالى عنه كامعمول تفاكه آپ قرآن مجيدكو چومت تصاوري

كلمات كيتے تتھ:

"عهد دہی ومنشود دہی عزوجل" تَکَرَیَکُنگَ:"بیمیرے ربعز وجل کا عہد ہے اور اس کے قوانین کا مجموعہ ہے۔"

مولویوں میں ہے ہم نے کی کو قرآن مجید چوہے نہیں دیکھا، البتہ استاذ محرّم حضرت مفتی محرشفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی قرآن مجید کو چوہا کرتے سے، تلاوت ہے قرآن مجید کو چوہا کریں، آنکھوں سے لگائیں، دل سے لگائیں، سر پرکھیں اور چوہتے موئے کہیں "عہد دبی ومنشود دبی عزوجل" ہے میں رحمہ دبی ومطلب میں فور کریں اور ہو اس کے قوانین کا مجموعہ ہے، "عہد دبی" کے معنی ومطلب میں فور کریں اور سوچیں کہاں قرآن اللہ سوچیں کہاں قرآن اللہ تعالی نے ہم سے پکھ وعدے لئے ہیں، یہ قرآن اللہ تعالی سے ایک معاہدہ ہے، ہم اس کو پڑھ تو رہے ہیں گھر میں تو رکھا ہوا ہے، گراس میں کیا کیا عہد ہیں؟ کن کن چیزوں ہے اللہ تعالی نے میں کیا کیا عہد ہیں؟ کن کن چیزوں پڑل کرنا ہے، کن کن چیزوں سے اللہ تعالی نے دوکا ہے، اس عہد کی تفصیل کیا ہے؟ اس کے مطابق عمل ہور ہا ہے یا نہیں؟ اللہ تعالی نے عہد کو پورا کر دہے ہیں؟ اس کوسوچا جائے، "منشود دبی عزوجل" ہے میرے کے عہد کو پورا کر دہے ہیں؟ اس کوسوچا جائے، "منشود دبی عزوجل" ہے میرے دب عزوجل کے احکام ہیں اور قوانین ہیں، ان میں کوئی تھم مشکل نہیں، اس لئے کہ دب عزوجل کے احکام ہیں اور قوانین ہیں، ان میں کوئی تھم مشکل نہیں، اس لئے کہ اتار نے والا ہمارا رب ہے جوانتہائی شفیق، کریم اور رہیم ہے، تلاوت میں ان باتوں کو سوچا جائے۔

جب تلاوت شروع کریں تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیشا ہوا ہوں، اور ان کا کلام خود انہی کو سنا رہا ہوں اور وہ اپنا کلام من کرخش ہورہے ہیں، دنیا میں آپ کسی مصنف، مضمون نگار یا شاعر کو اس کا کلام پڑھ کر سنائیں، وہ کتنا خوش ہوتا ہے، قرآ ن مجید سے متعلق بھی یہی سوچیں کہ خود صاحب کلام اللہ تعالیٰ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، وہ کتنا خوش ہورہے ہوں گام یاک کی تلاوت شروع کی جائے تو

ظاہر ہے کہ انسان خوب دل حاضر کر کے متوجہ ہو کرخشوع وخضوع کے ساتھ اور الفاظ کی مجمع کا خیال رکھتے ہوئے خوب مزے لے لئے تلاوت کرے گا۔

کین اس میں ایک اشکال ہے کہ جب بیتصور کرے تلاوت کریں گے تو ظاہر ہے کہ بہت آ ہتہ آ ہتہ مزے لے لے کر پڑھیں گے، اور ہر لفظ کوخوب جو ید کے ساتھ اواء کریں گے اور مخبر کفیر کر تیل سے تلاوت کریں گے اس طرح تلاوت تحوڑی سے مقدار میں ہوسکے گی، بھی تو مضامین کی طرف توجہ کر کے بالکل رک جائیں گے، اپنا قصہ یاد آ گیا، جب میں وارالعلوم کورٹی میں تھا، ایک بار وہاں سے شہر کی طرف آ نا ہوا، راستہ میں تلاوت شروع کر دی، مختلف کا موں کی وجہ سے مختلف مقامات پر جانا پڑا، وارالعلوم واپسی تک تقریباً تین گھنے تک ایک ہی آ ہے وہرانا رہا، اللہ تعالی کا صنل ہوا، وارالعلوم واپسی تک تقریباً تین گھنے تک ایک ہی آ ہے وہرانا رہا، اللہ تعالی کا صنل ہوا، وال ایک آ ہے میں ایسا مزا آ یا کہ بار بار اس کا تکرار، بار بار اس کا تکرار، آ ہے بھی بتا وں حالانکہ بظاہر عوام ہے جھیں گے کہ اس میں کوئی خاص بات نہیں۔

﴿ وَمَا النَّيْتُمُ مِنْ رِبًّا لِيَرْبُواْ فِي آمُوالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِنْ آمُوالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِنْدَاللّٰهِ \* وَمَا اللّٰهِ فَأُولَيْكَ عِنْدَاللّٰهِ \* وَمَا اللّٰهِ فَأُولَيْكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ۞ ﴾ (٣٠-٣٠)

اس آ مت کو تلاوت کرتے ہوئے بید خیال آگیا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیے حاصل ہو؟ بس ای خیال میں محورہ گیا، اتنا مزا آ یا، اتنا مزا آ یا کہ اب چھوڑی تو کیے چھوڑی ؟ فرمایاتم لوگ بچھتے ہو کہ سودی لین وین اور ناجائز آ مدنی کے ذریعہ مال جمع ہوتا ہے، گر اس طریقہ ہے جمع نہیں ہوتا، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہی لوگ ہیں مال پر معانے والے، بیدا لیے ہوشیار تاجر ہیں کہ ان کو مال پر معانے کا بہت عمد و ترخمعلوم ہے، بینیں فرمایا کہ ان کا مال پر معانے کا بہت عمد و ترخمانی کہ بینیں فرمایا کہ ان کا مال پر معانے کے ماہر ہیں، "پُونِ فَوْنَ" نہیں فرمایا کو مال کرتا ہے کہ بیلوگ مال در مالے کہ بیلوگ مال کرتا ہے کہ بیلوگ مال

بڑھانے میں خوب مہارت رکھتے ہیں، یہ لوگ کون ہیں؟ جواللہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرتے ہیں، جہال بھی کوئی ایسامضمون آئے اس پرغور کیا جائے، خاص طور ہے قرآن مجمد کے دوقتم کے مضامین بہت غور طلب ہیں، ایک وہ مضامین جہاں قرآن ایمان والول کی صفات بیان کرتا ہے، ایمان والے ایسے ہوتے ہیں، دوسرے پارے کے دوسرے پاؤک شروع میں: "لَیْسَ الْبِوَّ" اور "قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ" کا پبلا رکوع اور سورہ فرقان کا آخری رکوع و کھیے ان میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے کہ ایمان والے لوگ کیے ہوا کرتے ہیں؟ ایسے مقام پرسوچیں کہ مؤمن تو ہم کہلاتے ہیں اور والے لوگ کیے ہوا کرتے ہیں؟ ایسے مقام پرسوچیں کہ مؤمن تو ہم کہلاتے ہیں اور خود بھی این کی بوئی صفات ہم میں کیوں خود بھی ایپ کومو من سمجھتے ہیں پھر یہ قرآن کی بیان کی ہوئی صفات ہم میں کیوں خود بھی ایپ ایسان کی ہوئی صفات ہم میں کیوں خود بھی ایپ ایسان کی ہوئی صفات ہم میں کیوں خود بھی ایپ ایسان کی ہوئی صفات ہم میں کیوں خود بھی ایپ ایسان کی ہوئی صفات ہم میں کیوں خود بھی کے موات ایپ ایمان کے دیا کر ایکا کی کوشش کی جائے اور ساتھ ساتھ دعاء بھی کی جائے۔

# مومنين كي صفات:

قرآن نے مؤمنین کی بیصفات بھی بار بار بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تام س کران کے ول وہل جاتے ہیں اور اس کا کلام س کرآ تکھیں بہنے گئی ہیں۔
﴿ وَبَشِيْرِ الْمُخْبِتِيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ فَكُوبُهُمْ اللّٰهِ وَجِلَتْ الْدِیْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ فَکُوبُهُمْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللّٰهُ الللّٰمُ آب ان کی آنکمیں آ نسووں سے بہتی و کھتے ہیں اسبب سے کہ انہوں نے حق کو پیچان لیا۔"

جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی آنکھیں بہنے گئی ہیں، تنا روتے ہیں کہ ان کی آنکھیں بھی جارہی ہیں، بھی نہیں کہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں بلکہ خودان کی آنکھیں بھی جارہی ہیں۔

الیی بے شار آیات ہیں جن میں بیمضمون ہے کہ الل ایمان اللہ کے بندے الیے ہوتے ہیں اورا سے ہوتے ہیں ، سوچیں کہ ہمارے اندر بیمفات کول نہیں؟ اور جب نہیں ہیں تو کیسے پیدا کی جائیں؟ ﴿ اَلَوْحُمانُ فَسْنَلْ بِهِ خَبِیْوا ﴾ (10- جب نہیں ہیں تو کیسے پیدا کی جائیں؟ ﴿ اَلَوْحُمانُ فَسْنَلْ بِهِ خَبِیْوا ﴾ (10- ۵۹) رحمٰن کی شان کی باخبر سے پوچھنا چاہئے۔ رحمٰن کیسے راضی ہو؟ ایمان والوں کی مفات کی حاصل ہوں؟ ان صفات کی خصیل کا کیا طریقہ ہے جن سے رحمٰن رامنی ہو؟ بیدوا ہو ہوئے، سب کو معلوم نہیں ہوتا، ﴿ اَلَوْحُمانُ فَسْنَلْ بِهِ خَبِیْوا ﴾ باخبر لوگوں سے پوچھے، ان صفات کو حاصل کرنے کا اہتمام کیجے اور خامی کیجے۔

## نرآن کی صفات.

دوری شم وہ ہے جس میں قرآن کی صفات کا بیان ہے۔
﴿ آیا بھا النّاسُ قَدْ جَآءُ نُکُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّکُمْ وَهِ عَلَا يُّلِمُ النّاسُ قَدْ جَآءُ نُکُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّکُمْ وَهِ عَآءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ فَ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ۞ ﴿ ١٠- ١٥)

مطلب یہ کہ" قرآن تھیجت ہے، سینے کی بیار یوں کے لئے شفاء ہے اور مومنین کے لئے رحمت ہے۔"

ہمایت ہے اور مومنین کے لئے رحمت ہے۔"
عاملوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ قرآن جس جہاں کہیں یہ آیا کہ قرآن شفاء عاملوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ قرآن جس جہاں کہیں یہ آیا کہ قرآن شفاء ہے مثلا: " دِیفَاءٌ لِمَا فِی الصَّدُورِ، یَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِیْنَ " وغیرہ ۔ ان

سب آیات کوچم کیا تعویذ بنا کر پینا دیایا زعفران سے طشتریوں میں لکھ کر دھوکر پلا دیا، چلو! اب نہ کوئی مرض رہے نہ آسیب نہ پریت اور نہ سفلی۔ حالانکہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

'' قرآن دلول کی بیار یول کے لئے شفاء ہے۔''

دل کی بیماریاں کیا ہیں؟ ان کا ذکرخود دوسری آیات میں موجود ہے اور بعض دل وہ ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نور دو بیعت فرما دیتے ہیں۔

﴿ أَوَ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوْرًا يَّمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ ﴾ (١٣٢-١)

بظاہر یہ دومرے لوگوں کی طرح چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، دیکھنے ہیں سب
ایک جیے معلوم ہوتے ہیں، جیسے وہ انسان ہیں دیسے ہی بیانسان، لیکن بعض کے دل
میں نور ہے اور بعض کے دل ہیں نور نہیں، وہ نور کیا ہے؟ اللہ تعالی کے ساتھ محبت، فکر
آ خرت، اللہ تعالی کی رضا کی تڑپ اور گئن، ان کے اعمال سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان
کے دل میں نور ہے۔

# دل میں نور بیدا ہونے کی علامت:

جب بيآ بت نازل ہوئى تو محابر كرام رضى الله تعالى عنهم فے رسول الله صلى الله عليه وسلى الله عليه وسلى الله عليه وسلم في عليه وسلم في عليه وسلم في تين علامت كيا ہے؟ رسول الله عليه وسلم في اس كى تين علامت ميان فرمائيں:

"التجافي من دارالغرور والانابة الى دارالخلود

والاستعداد للموت قبل نزوله" (ما كم بيقى، في عب الايان)

یعافی بی نوری، ویسے كوئى الشن یا نیوب لائٹ نبیں لگ جاتی، جوسب كو

نظرا جائے، بلك نورى علامت بيہ كداس دنیا سے جوكد دارالغرور ہے دھوكےكا گر
ہے، بعداورانقباض پيدا ہوجائے، اس سے بتوجى ادر باعثنائى برتے گے، بس
دنیا بی اس كا دل نہ گے۔ "والانابة الى دارالمخلود" جو بمیشدر ہے كا گر ہے،
وطن كے لئے بحركر لول، وہال كے لئے بحد بنا لول، اور "والاستعداد للموت قبل نزوله" موت آئى تو عمل كا دروازہ بند ہوگیا، اب بحر نبیں ہوسكا،
کرلوں، اس لئے كہ جب موت آئى تو عمل كا دروازہ بند ہوگیا، اب بحر نبیں ہوسكا،
موت سے پہلے ہى بحد كر لے، به تين علامتیں بیان فرمائیں جس میں به تین علامتیں موت ہوں بحد لیمن بیان فرمائیں جس میں به تین علامتیں ہوں بول بول بول بحد لیمن کہ اللہ تو اس كے دل میں نور بیدا فرمادیا ہے۔

البنداقرآنِ مجید پڑھتے وقت سوچنا جائے کہ مؤمنین کی صفات ہمارے اندر ہیں بانہیں؟ اور اگر نہیں ہیں تو کیوں؟ اس کی فکر کرے کہ ہمارے اندر بیصفات آ جائیں، اس طریقہ سے قرآن مجید کی جو صفات بیان ہوں انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے ،فرمایا:

یہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی چارصفات بیان فرمائی ہیں، ایک موعظہ لیعنی تھیجت، دوسری صفت دلول کی شفاء، تیسری صفت ہدایت، اور چوتھی صفت رحمت، ان چارول لفظوں میں تنوین تعظیم کے لئے ہے، اس لئے معنی بیہوئے کہ قرآن مجید بہت بردی تھیجت ہے اور دلول کے لئے ہے اس حاور بہت بردی ہدایت ہے اور

بہت بڑی رحت ہے،قرآن مجیدی ان صفات کے ساتھ آج کے مسلمان کا کیا معاملہ ہے؟ نفیحت حاصل کرنے کی بجائے قرآن کے ایک ایک تھم کی مخالفت، دلوں کی شفاء کا مطلب تو یہ ہے کہ دلول سے دنیائے مردار کی محبت نکال کر دلوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت اورفكرة خرت سے منور ومعمور كيا جائے مرآج كے مسلمان في اس آيت كو دهوكر بينا شروع کر دیا، اس طرح قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے مراہی حاصل کر رہے ہیں اور قرآن کے احکام بڑمل کر کے اسے اپنے لئے رحمت بتانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے احکام سے سرتانی وانحراف کر کے عذاب وقہرالیٰ کی دعوت دے رہے ہیں۔ آ مے فرمایا بیقرآن الله تعالی كافعنل ب، ان كى رحمت بنعت بالى نعت كه دنيا كى تمام نعتين اس كے سامنے فيج بين: "هُوَ خَيْرُ مِيمًا بَجْمَعُونَ" دنيوي مال ودولت،عزت ومنصب وغيره غرض سب سے برى نعمت اب ذراسوچيس كيا ہم نے قرآن کے شایان شان قدر کی؟ کیا ہم واقعۃ قرآن کواپیا ہی سیجھتے ہیں؟ اور کیا بینعمت اور رحمت ہم قرآن سے حاصل کر رہے ہیں؟ بیاللہ کافضل اور اس کی رحمت تو جب ہی ہوگی کہ اس کے مطابق زندگی بنائی جائے ، اگر اس کے مطابق زندگی نہیں بنائی جاتی تو وہ رحمت نہیں بلکہ عذاب ہے۔

وقتم کے مضمون میں نے بیان کئے ہیں، ایک تو بیر کر آن میں ایمان والوں کی صفات کیا ہیں؟ دومرایہ کہ خود قرآن کی صفات کیا ہیں؟ انہیں سوچا جائے، اپنی حالت کا محاسبہ کیا جائے۔

ایک تیسرامضمون جو بہت ہی اہم ہے وہ بیر کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات کوقرآن بہت ہی بلیغ انداز میں بڑے ہی عجیب اسلوب سے بیان کرتا ہے، جہاں جہاں ایسے مضامین پر پہنچیں ان پرغور کریں سوچیں اور دعاء کرتے جائیں کہ ان کے مطابق عمل ہو جائے ، اس طریقہ سے جب آپ تلاوت شروع کریں سے وہ تو بس تھوڑی ہی مقدار میں ہو یائے گی، بلکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کی آیت پر پہنچ کراس کی لذت میں ایسے میں ہو یائے گی، بلکہ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کی آیت پر پہنچ کراس کی لذت میں ایسے

**خطبات الرشیر** مست ہوجائیں کہاس پرتھہر جائیں ،ای کی تلاوت میں گھنٹوں لگا دیں۔

### أبك اشكال اوراس كاجواب:

اب اشكال بيب كداس طريقة عقرآن ياد كيے موكا؟ حفظ قرآن كا توسلسله بى بند ہوجائے گا،اس كاحل بيہ ہے كہ شروع تو اس طريقہ ہے كريں كہ كويا اللہ تعالى كا کلام انہی کوستار ہا ہوں اور وہ سن کرخوش ہورہے ہیں،ہمیں بھی لذت آ رہی ہے، مگر تھوڑی سی تلاوت کے بعد بیقصور باندھ لیس کہ اب انہوں نے ہی تھم دے دیا ہے کہ آ مے جلدی جلدی پڑھوتا کہ یاد ، و جائے ، آہت پڑھنے میں گوٹمہیں لذت آرہی ہے، یہ طریقہ تھیک ہے، تمراہے یاد بھی کرنا ہے، اس کی حفاظت بھی کرنا ہے، یہ سوچ کر جلدی سے تلاوت شروع کر دیں اور اے مجبوب کا تھکم مجھیں، پہلے ترتیل سے پڑھنے میں بھی محبوب سے حکم کی تقبیل تھی ، اب جلدی پڑھنے میں بھی انہی سے حکم کی تقبیل اور انہی کی رضا جوئی ہے کیکن جلدی میں ایہ بھی نہ کرے کہ "یَعْلَمُونَ، تَعْلَمُونَ" کے سوا سیجھ بلے ہی ند رہے، الذاظ کی صحت، مخارج کی رعایت دونوں صورتوں میں ضروري هي، اس طريقه سے قرآن مجيد كى تلاوت كرنا جاہئے، الله تعالى بهم سب كو قرآن مجید کی دولت ہے مالا مان فر مائس۔



#### (۲۹ ر مضان السبارك سوبهماید)

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه أجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الوحمان الوحيم

مَوْكَالَ الرَّسُوْلُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِى اتَّخَدُوا هٰذَا الْقُرْانَ مَهْجُوْرًا ﴿ وَقَالَ الرَّسُولُ يَرَبِّ إِنَّ قَوْمِى اتَّخَدُوا هٰذَا الْقُرْانَ مَهْجُورًا (٣٠-٢٥)

ختم قرآن موقع خوش يا استغفار:

آج قرآنِ مجید کاختم ہوا، آپ نے قرآن من لیا اس لحاظ سے بیخوشی کی بات ہے، مرایک دوسرے پہلو سے بیخوشی کا موقع نہیں بلکداستغفار وتوبہ کا موقع ہے، وہ بیا کہ ہم نے قرآنِ مجید کا کیاحق اوا ، کیا؟ رمضان المبارک کے کیاحقوق اوا کے؟ ہماری عبادت کی کمیت کیاری ؟ پھرجس عبادت کی کمیت کیاری ؟ پھرجس مقدار میں ہوئی اس میں اخلاص کتنا تھا؟ توجہ کتنی تھی؟ فکرآ خرت کتنی ری ؟

الله تعالى فرماتے ہيں:

﴿ كَانُوا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِالْاَسُحَارِ هُمْ يَسْتَغُفِرُونَ ۞ (١٥-١٨٠)

الله تعالیٰ کے بندے راتوں کو بہت کم سوتے ہیں، اولاً تو "قلیدلاً" کے معنی ہی کم کے ہیں، چراس پر تنوین ہے جس کے معنی ہیں اور کم ، آگے "مِنْ" ہے اس کا مطلب ہے اور کم ، اس کے بعد پھر "ما" ہے اس کے معنی بھی ہیں اور کم ، کویا جارتا کیدوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ہمارے بندے راتوں میں ہماری یاد میں اس طرح لگ جاتے ہیں کہ وہ کم کم کم سوتے ہیں، جب مج ہونے کم سوتے ہیں، جب مج ہونے لگتی ہے تو خوشیال نہیں مناتے، مضائی نہیں کھاتے بلکہ: "وَبِالْاَسْعَادِ هُمْرُ يَسْتَغَفِرُونَ" وہ اللہ کے بندے ساری رات عبادت کرکے بوقت سحر توبہ واستغفار میں لگ جاتے ہیں کہ یا اللہ! ہم سے تیری عبادت کاحق اداء نہیں ہوا، اس پر استغفار کرتے ہیں۔

دوسری جگه فرماتے ہیں:

﴿ وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا اتَوُا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةً آنَّهُمْ اللَّي رَبِّهِمْ رَالِي رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾ (٢٣-١٠)

ہمارے بندے جب کوئی عبادت کررہے ہوتے ہیں تو ان کے دل وہل رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس لئے کہ ہماری عبادت اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والی ہے، کہیں ایسانہ ہو کہ تواب کی بجائے گرفت ہوجائے، عذاب ہونے گئے، گرفت ہو جائے کہ تماری کیبی ناقص اور گئی عبادت کی، عبادت کرتے ہوئے بھی ان کے جائے کہتم نے ہماری کیبی ناقص اور گئی عبادت کی، عبادت کرتے ہوئے بھی ان کے دل دھر ک رہے ہوتے ہیں کہ نہ معلوم یہ تبول بھی ہے یا نہیں؟ یا اللہ! تو تبول فرما

آج کی رات میں لوگوں کو ایک ہی بات یا درہتی ہے کہ خوشی کا موقع ہے، خوشی مناؤ، مضائیاں کھاؤ اور کھلاؤ، اللہ کے بندو! اس کے ساتھ یہ بھی تو سوچا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ ہدایات بھی دی میں، صرف خوشی ہی نہیں، قرآن کے کچھ دوسرے حقوق بھی ہیں۔ اللہ کے وہ بندے جن کا اتنا او نچا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صفات و صفات قرآن مجید میں بیان فرمارہ ہیں کہ جمارے بندے ایسے ہیں ان کی صفات و کیفیات ایسی ہیں، ان کی تو یہ حالت ہے کہ عبادت کرتے ہوئے بھی ڈرتے اور استغفار کرتے رہے ہیں، ذرا سوچئے آج کے مسلمان کا کیا حال ہے کہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، ذرا سوچئے آج کے مسلمان کا کیا حال ہے کہ روزہ رکھے ہوئے ہیں، قرا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حفیص روزہ رکھ کر گناہ نہیں جھوڑتا اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں، یعنی بھوکا بیاسا مرتا رہے، ثواب پھی بیں۔

دوسری حدیث میں رسول الله صلّی الله علیه وسلّم نے ارشاد فرمایا: ''روز ہ جہنم سے ڈھال ہے، جب تک کہ اس کو جھوٹ یا غیبت سے بچاڑ نہ ڈالے۔''

لعنی اگرروزہ دار نے گناہ کر کے اس ڈھال کو پھاڑ ڈالا تو بیروزہ جہنم سے نہیں بچائے گا، ڈھال جب بی ہے کہ روزہ رکھ کر گناہ نہ کرے، گرآج کے مسلمان کوتو گناہ کا ایسا چہکا پڑا ہے کہ بیصدیٹ من کرشاید روزہ رکھنا ہی چھوڑ دے گناہ تو چھوڑ رے گا ایسا چہکا پڑا ہے کہ بیصدیٹ من کرشاید روزہ رکھنا ہی چھوڑ دے گناہ تو چھوڑ رے گا ایسا مہنا ہاں حالات میں ذرا سوچنا چاہئے کہ کس چیز کا موقع ہے، رونے کا مقام ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی ما تکنے کا موقع ہے یا خوشیاں منانے کا؟ چلئے آپ کی بات مان لیت جین کہ بیخوشی ومسرت وشکر نعمت کا موقع ہے، تو سوچنے کہ شکر کیسے اواء کیا جاتا ہے؟ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں راتوں میں کھڑ ہے رہے اور اتنا قیام فرماتے ، اتن کمی نماز پڑھتے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا، حضرت عاکشرضی اللہ اور اتنا قیام فرماتے ، اتن کمی نماز پڑھتے کہ پاؤں پر ورم آ جاتا، حضرت عاکشرضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ تو بخش بخشائے ہیں، اتن کمی نمازیں تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ تو بخش بخشائے ہیں، اتن کمی نمازیں

ر صنى كى كيا ضرورت؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مايا:

"افلا اكون عبدا شكورا"

تَنْ َ الْمُعَلِّمَةُ اللهِ الله مَدِ كرون؟ يُ

رسول الشصلی الله علیه وسلم شکر نعمت کے لئے زیادہ سے زیادہ عبادت فرماتے اور طویل سے طویل میں نماز اداء فرماتے ، الله تعالى کی طرف اور زیادہ توجہ فرماتے اور یہاں مشائی کھانے ، مساجد میں جراغال اور دوسری خرافات و بدعات سے شکر نعمت اداء کیا جارہا ہے۔

جارہا ہے۔ کسی نے کسی سے پوچھا قرآنِ مجید میں دعائیں تو بہت ی ہیں آپ کوکون ی دعاء پہند ہے؟ کہنے لگا: سجان اللہ! قرآن مجید کا کیا کہنا، اس کی ساری دعائیں ہی اچھی ہیں، گر مجھے توایک دعاء بہت پہندآئی:

﴿ رَبَّنَاۤ أَنْزِلُ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ السَّمَاء ﴾ (١٥-١١٣)

مچر پوچھا احکام میں سے کون ساتھم پیند ہے؟ کہا: سبحان اللہ! احکام بھی قرآن

كے سب عمرہ ہيں، محرايك علم مجھے بہت پسند ہے:

﴿ كُلُواْ وَاشْرَبُوا ﴾ (٢-١٦)

تَزْجَمَدُ: "كما دُادر بيو-"

آج کے مسلمان کو بھی شکر نعمت کا ایک ہی طریقتہ یاد ہے کہ کھا وَ اور کھلا وَ، بینہیں کہ قرآن پر پچھ کمل بھی ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش بھی ہو، پچھے ہیں اس کی طرف کوئی توجہ نہیں۔

شاید بھتے ہیں کہ ایسے موقع پر اللہ تعالی کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، مغفرت کے لئے ہمیں پھھ کرنے ہیں کہ کے لئے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ جو آپ لوگ جیشہ سفتے رہتے ہیں کہ

رمضان المبارک میں سب کی مغفرت ہوجاتی ہے، عید کے دن سارے ہی بخش دیئے جاتے ہیں، خوب سن لیجے! کہ مغفرت صرف ان ہی لوگوں کی ہوتی ہے جو خود اپنی مغفرت چاہئے ہیں، استغفار کرتے ہوں ابھی ابھی آپ مغفرت چاہئے ہیں، استغفار کرتے ہوں ابھی ابھی آپ مغفرت چاہئے تارشاد فرمایا روزہ جہنم سے ڈھال ہے نے حدیث کی درسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ جہنم سے ڈھال ہے اور ڈھال ای وقت تک ہے کہ اسے بھاڑا نہ جائے، اگر گنا ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ دیا تھا تھا تھا تھا تھا ہے کہ اسے بھاڑا نہ جائے، اگر گنا ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ دیا گھا تو ہے کہ اسے بھاڑا نہ جائے، اگر گنا ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ دیا گھا تو ہے کہ اسے کہ اسے بھاڑا نہ جائے، اگر گنا ہوں کے ذریعہ اسے بھاڑ

#### قرآن کے حقوق:

بات میچل رہی تھی کہ قرآن کا صرف یہی حق نہیں کہ ایک بارس کرختم کر کے خوثی منالی جائے، مٹھائی تقسیم کر دی جائے، قرآن کے پچھ اور حقوق بھی ہیں، سب ے براحق ہے قرآن برعمل کرنا عمل تو در کنار آج مسلمان کوقر آن مجید کے الفاظ بھی صحیح نہیں آئے، یقین نہآئے تو من کرد مکھے لیجئے، شاید لاکھوں میں ایک مسلمان ایسا ہو كة قرآن مجيح يره هذا موورندسب لوك قرآن كے نام سے جو يرشح بين الله جانے كيا پڑھتے ہیں؟ کون ی زبان پڑھتے ہیں؟ قرآن تو ہے ہی نہیں، قرآن تو جب ہی ہوگا کہ اس کے ہر حرف کو دوسرے ہے الگ اس کے مخرج سے اداء کریں گے، مثلاً ذ، ز، ض، ظ یہ جارالگ الگ حروف ہیں، ای طرح ٹ،س،ص یہ بھی الگ الگ ہیں، جب تک آب ان میں فرق نہیں کریں گے فرق بھی ایبا کہ سفنے والے کو پہا چل جائے کہ بیکون ساحرف نکال رہاہے،اس وقت تک وہ قرآن نہیں کہلائے گا، وہ آپ کی اپنی زبان ہوگی، میں جیران ہوں مسلمان دوسری زبانوں میں خصوصاً انگریزی میں تو بہت ہوشیار ہے، کوئی بولنے میں ذرائجی غلطی کرے فورا کیڑیں گے، مگر قرآن کتنا ہی غلط يرها جائے، كوئى يو جينے والا بى نہيں، اگر آپ كہتے بيں كہم الله تعالى كى خاطر قرآن سنتے ہیں تو پھر میں کہوں گا کہ اللہ کے لئے قرآن سیجے کرنے کی کوشش سیجئے ، ایک بات

ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی، جھے ہمیشہ سے بیافسوں ہوتا ہے کہ مسلمان نے قرآن کو کھانے پینے کا دھندا بنار کھا ہے خوانیاں کرتا کراتا ہے، مگر ممل کچھ نہیں، قرآن پر معتار ہتا ہے، مگر مسلم کو جہیں، قرآن پر معتار ہتا ہے، مگر سدھرتا نہیں، اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ انجی سجے میں آئی کہ بیخواندی والے قرآن نہیں پڑھ رہے ہوتے اسے جو بھی نام دیں بیقرآن نہیں، قرآن نہیں بڑھ اسے جو بھی نام دیں بیقرآن نہیں، قرآن جو اسے جو بھی نام دیں بیقرآن نہیں، قرآن بیس بڑھان پڑھیں۔

ایک مثال یملے بھی بنائی تھی کہ عرب اور ایران کے لوگ "ث" نہیں بول سکتے اس کی بجائے "ت" کہتے ہیں، یہاں اران کے ایک مہمان آئے میں نے کھانا سامنے رکھا، اور مزاحا کہا روتی کھا ہے، اب آپ بتاہیں کہ روٹی کوکوئی روتی کہے تو کیا آپ مجھ جائیں کے کہ بیاکیا کہدرہائے؟ آپ تو یہی مجھیں سے کہ شاید بیا کہدرہائے کہ فلال الركى رور بى ہے، كون مجھے گا كه بدرونى كهدر ما بروتى كامطلب كھواور باور روقی کا مطلب کچھ اور، ای طرح عرب میں "ب" کا حرف نہیں ہے، وہ یانی کہنا جابیں مے تواس کی بجائے بانی کہیں سے یا فانی، اب آپ کیا سمجیس سے کہ یہ کیا کہہ رما ہے؟ بانی کے معنی تو ہیں کسی چیز کی بنیاد رکھنے والا اور فانی کے معنی ہیں فتا ہونے والا، ان كيمعني كون منتج كا؟ عربي "و" اوراردو" و" ميں بھي بہت فرق ہے۔عربي "و" دونوں ہونٹوں کو ملاکر ہولی جاتی ہے، جے انگریزی میں" ڈبلیو" کہتے ہیں، اس کے برعكس اردو" و" بولنے كے لئے تجلا مونث اور كے دانوں سے لگايا جاتا ہے جے انگریزی میں''وی'' کہتے ہیں،عربی میں بیحرف نہیں انہیں انگریزی کے الفاظ عربی رسم الخط میں لکھنے کی ضرورت چیش آئی تو ''وی'' کے لئے نیارسم الخط ایجاد کرنا پڑا، "ف" برتين نقط "ف" چنانچه"ونامن" كوفيتايين" لكھتے ہيں"وي" كى طرح" وي" اور" ٹی" بھی عربی میں نہیں مکران دونوں کے لئے انہوں نے کوئی الگ رسم الخطانہیں بنایا بلکه ''دُی'' کو''د'' کی صورت میں اور''ٹی'' کو''ت' کی صورت میں لکھتے ہیں اس سے ثابت ہوا کہ عربی میں ' و' اور' ز' کے درمیان اور' ت' اور' ث کے درمیان جتنا فرق ہے اس سے کی گنا زیادہ فرق عربی '' و' اور اردو'' و' کے درمیان ہے۔ اس لئے تو دہ '' وی' کلفنے کے لئے نیار ہم الخط ایجاد کرنے پر مجبور ہوئے گر'' ڈی' اور'' ٹی' کے لیا نیار ہم الخط بنانے کی ضرورت نہیں محسوں کی۔ اب ذراغور کریں کہ اگر کوئی قرآن مجید میں '' د' کی جگہ'' ڈ' اور'' ت' کی جگہ'' ٹ' پڑھے تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ اس سے میں '' د' کی جگہ'' ڈ' کی جگہ اردو'' و' پڑھنا اس سے بھی کئی گنا زیادہ براہے۔

عربی میں ث، س، م، بہتنوں الگ الگ حردف ہیں، ان کی آواز بھی ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے ای طرح ذ، ز، ن، ظید چاروں الگ حروف ہیں، ہر ایک کی آواز دوسرے کی آواز ہے الگ ہے اور ایک کی بجائے، دوسرا حرف پڑھنے سے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔

میں نے ایک بڑی سے نام پوچھا تو ہتایا 'سمینہ'' میں نے کہا سمینہ تو موٹی کو کہتے ہیں، یہ کیسا نام رکھا؟ اس نے کہا کہ ' سے'' کے ساتھ سمینہ، میں نے کہا '' سے'' تو عربی میں کوئی حرف ہے بی نہیں، تو بولیں،'' سے'' جس پر تین نقطے ہوتے ہیں، میں نے کہا '' سے'' پر تو کوئی ایک نقط بھی نہیں البتہ'' ٹا'' پر تین نقطے ہیں، اب غور سیجے کہ نام تو '' رکھنا جا ہے ہیں تمینہ جس کے معنی ہیں' قیمتی'' مگر کہتے ہیں سمینہ ایعنی موثی۔

ای طرح بہت ہے لوگ بھی کا نام''صائمہ' رکھنے کے بارے میں پوچھتے ہیں گر''سائمہ'' کہتے ہیں، صائمہ کے معن''روزہ دار' اور سائمہ کے معن''رچرنے وائی' مجھے بہت تجب ہوتا تھا کہ یہنام'' چرنے وائی'' کیوں رکھتے ہیں؟ ایک بارخیال آیا کہ کہیں یہ'صائمہ'' کو تو ''سائمہ'' نہیں کہہ رہے؟ سائل سے پوچھا کہ''ص'' سے یا ''س'' سے؟ تو بولے''ص'' سے جب اس کی حقیقت کھی، نام تو ''صائمہ'' بھی فضول ہے''روزہ دار'' بھی بھلا کوئی نام ہے؟ گرسائمہ'' چرنے وائی'' کے بنسبت پھر بھی غنیمت ہے۔

ای طرح ذل، زل، ضل، ظل جاروں کے معانی الگ الگ ہیں، ذل "ذلیل

موا"، زل" محسل ميا"، منل" ممراه موا"، ظل" قريب موميا" لوك سب كوايك بي طرح"زل" يزعة بي، اس لئة اكرآب في"مة" كي بجاع"س يا"س"كي بجائے"م" بڑھ دیا، یا"ز" کے بجائے"ذ" اور"ذ" کے بجائے" نل" یا" نل" کے بجائے" من " رہے دیا تو بہ قرآن نہیں ، ان حروف کا جب آپ الگ الگ تلفظ کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ" ظام ' ہے بیر" ضاد' ہے وغیرہ وغیرہ، ای طریقہ سے تلاوت میں بھی جب تک ان کوالگ الگ ظاہر نہیں کریں سے جس سے سننے والا بھی سجھ جائے کہ اس نے فلان حرف اداء کیا ہے اس وقت تک بیقر آن مجید کی تلاوت نہیں ہوگ \_ مجھے براانسوں ہوتا تھا کہ لوگ قرآن بڑھ برھ کراس برعمل کیوں نہیں کررہے؟ خوانیوں پر خوانیان موربی بین،مشائیان بث ربی بین،خوشیان منائی جاربی بین،سب کچه مور با ہے، مرقرآن کا بچھار نہیں ہور ہاعمل کا نام تک نہیں مرآج تسکین ہوگئ کہ ہے جوغلط سلط پڑھتے ہیں قرآن تو ہے نہیں اس برغم کرنے کی کیا ضر رمت؟ رسول الله صلی اللہ عليه وسلم في ارشاد فرمايا: كفار مجهد كاليال وسية مين مران كي كاليال مجهين لكيس الله تعالى ان كى كاليال محصي منادية بن، من محمد (صلى الله عليه وسلم) " مول اور يد من كوكاليال دية بي، وه آيسلى الله عليه وسلم كومحر (صلى الله عليه وسلم) ك بجائے" فرمم" کہ کرگالیاں دیتے تھے، فرم کے معنی ہیں" برا" اور محد کے معنی" تعریف كياميا."

اب معلوم ہوگیا کہ یہ قرآن تو پڑھتے نہیں اثر کس چیز کا ہو بھل کس پر کریں؟ سو پہلائی تو بھی ہے کہ قرآن کے الفاظ درست کیجے! اگر قرآن پر ایمان ہے اس سے محبت ہو اسے بگاڑ ہے مت! قرآن کر کے بی پڑھے! د نبوی تعلیم کے لئے کیا کچھ کرکڑرتے ہیں گئی گئی فیسیس اداء کرتے ہیں؟ گردین کا بیر شرکہ اس کی پوری تعلیم تو الگ رہی صرف قرآن کے الفاظ بی اداء نہیں ہوتے۔

كئى سال بہلے كى بات ہے يہاں ايك بزے مياں آ محے، كہنے كے حضور ميرى

ماں مرحی اور میں نے قرآن خوانی کرائی دوسرے لوگ قرآن پڑھتے تھے گر میں نہیں پڑھ سکتا تھا، مجھے بڑی شرم آ رہی تھی، اب میں قرآن پڑھنا چاہتا ہوں، میں نے کہا فنیمت ہے، قبر کے قریب پہنچ کر ہی قرآن پڑھنے کی فکر پیدا ،وٹئ، آپ کا انتظام کر دیتے ہیں، مگر دو چار روزگر رہ تو ان کا جوش ٹھنڈ اپڑ کیا غائب ہو گئے، آیک بات تو یہ ہوگئی کہ قرآن کی تلاوت الفاظ کی تھیج و تجوید کے ساتھ کریں دوسری بات عمل، کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ اس کے کیا تقاضے ہیں؟ ان کا پورا کرنا فرض ہے درنہ کیا ہوگا؟ رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

"القران حجة لك اوعليك" (ملم)

تَوَجَمَعَدُ: "قرآن تمبارے تن میں کوابی دے گایا تمبارے ظاف گوابی دے گا۔"

اگراس بر عمل کیا تو تمہارے تن میں گواہی دے گا اور سفارش کرے گا اور اس کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فر مائیں کے، قبر میں نور ہوگا، جہنم سے ڈھال ہوگا، آگر عمل نہیں کیا تو تمہارے خلاف گوائی دے گا کہ یا اللہ! مجھے پڑھتے رہے، خوانیاں کرتے رہے، عمل پھر نہیں کیا، یا اللہ! مجھے انہوں نے ذئیل کیا تو آئیس ذلیل کر۔

اب سوج کر فیعلہ یجے! کہ یہ مٹھائیاں کھانے اور خوشیاں منانے کا موقع ہے یا توبہ و استغفار کی کثرت کا؟ ہم نے قرآن مجید کے کتے حقوق اداء کے؟ دمضان المبارک کے بارے میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جریل علیہ السلام نے بددعا وفرمائی اس مخفس کے لئے جس پر پورا رمضان گزرگیا محراس نے اپنی مغفرت نہ کروائی، جریل علیہ السلام کی اس بدعاء پر آپ صلی الله علیہ وسلم نے آئین فرمائی ، اورائی روایت میں ہے کہ جریل علیہ السلام نے فرمایا الله تعالی نے بی محم فرمایا ہے کہ میں بددعاء کروں اور آپ صلی الله علیہ وسلم اس برآمین کہیں۔ جو محض رمضان المبارک میں ایو دعاء کروں اور آپ صلی الله علیہ وسلم اس برآمین کہیں۔ جو محض رمضان المبارک میں ایکی زعدگی نہیں سنوارتا، نہیں سدھارتا اس محض پر جریل علیہ السلام کی

بددعاء ہے اور رسول الند سلی الله علیہ وسلم کی آبین، اس لئے بیموقع بہت ڈرنے کا ہے اور آپ اس پرمشائیاں تقتیم کررہے ہیں۔

#### پَنِيبِيمُ:

قرآن سیح پڑھنے کی تا کید ہے کسی کو بیفلط بنبی نہ ہوکہ جو سیح پڑھنے پر قادر نہیں وہ تااوت ہی نہ کرے، مقصد بیہ ہے کہ سیح پڑھنے کی کوشش کرنا فرض ہے اگر کوشش کے باوجود سیح نہیں پڑھ سکتا تو وہ معذور ہے، اس پر کوئی گناہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے مگر اس کے لئے جو کوشش میں لگار ہتا ہے، جان بوجھ کر غفلت کرنے والے کے لئے نہیں۔

یااللہ! تو ہماری تاقص عبادات کو قبول فرما، یا اللہ! قرآن مجیداور رمضان کی جتنی ہم نے حق تلفیال کی ہیں، جتنی عفلتیں کی ہیں، یا اللہ! تو سب معاف فرما، یا اللہ! تو کامل ہے، تیرا ہرکام کامل ہے، اور ہم تاقص ہیں، یا اللہ! تو سب معاف فرما، یا اللہ! تو کامل ہے، تیرا ہرکام کامل ہے، اور ہم تاقص ہیں، ہمارا ہرکام تاقص ہے، تو ہماری تاقص عبادت کو کامل قبولیت سے نواز! یا اللہ! تو رمضان وقرآن کے تمام انوار و برکات عطاء فرما، یا اللہ! قرآن مجید اور رمضان ہیں جتنی بھی حکمتیں اور صلحیں ہیں ہمارے لئے مقدد فرما، یا اللہ! قرآن کو ہمارے لئے جہنی سے نجات کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ! تو اس پڑمل کرنے کی تو نیق عطاء فرما، یا اللہ! ہمیں قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی تو فیق نصیب فرما۔ یا اللہ! اس نعمت کی قدر قرآن مجید کے مطابق زندگی گزارنے کی تو فیق نصیب فرما۔ یا اللہ! تو جنت ہیں باعث ترق درجات بنا، یا اللہ! قرآن کے بارے ہیں رمضان کے بارے ہیں عیث حق ترق درجات بنا، یا اللہ! قرآن کے بارے ہیں رمضان کے بارے ہیں عن حقید ترک و عدے اور بشارتیں ہیں ان سب کو پورا فرما، جو کوتا ہیاں ہو کیں ان کو معاف فرما، یا اللہ! جو تھوڑا سا وقت باتی ہے اس میں گزرے ہوئے کی تلافی کی تو فیق عطاء فرما، یا اللہ! جو تھوڑا سا وقت باتی ہے اس میں گزرے ہوئے کی تلافی کی تو فیق عطاء فرما، یا اللہ! جو تھوڑا سا وقت باتی ہے اس میں گزرے ہوئے کی تلافی کی تو فیق عطاء فرما، یا اللہ! جو تھوڑا سا وقت باتی ہے اس میں گزرے ہوئے کی تلافی کی تو فیق عطاء فرما، یا اللہ! جو تھوڑا سا وقت باتی ہے اس میں گزرے ہوئے کی تلافی کی تو فیق عطاء فرما، یا اللہ! بھی بنے والوں کے لئے وقت ہے، یا اللہ! تو ہماری دیکھیری فرما، یا اللہ! جو

تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے اس کی قدر کی تو فیق عطاء فرما، اے میرے اللہ! تو مدوفر ما پوری معظیمری فرما، اے میر اللہ! تو مدوفر ما پوری وظیمری فرما، اے اللہ! تیری دعظیمری کے سوا کچھ نہیں ہوتا، تو جماری مدوفرما، ہمیں صحیح سے اور کے مسلمان بنا، یا اللہ! وہ ایمان عطاء فرما، وہ تو کل و اعتماد عطاء فرما، اپنی وہ محنت اور آخرت کی وہ فکر عطاء فرما جس پرتو راضی ہوجائے۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.



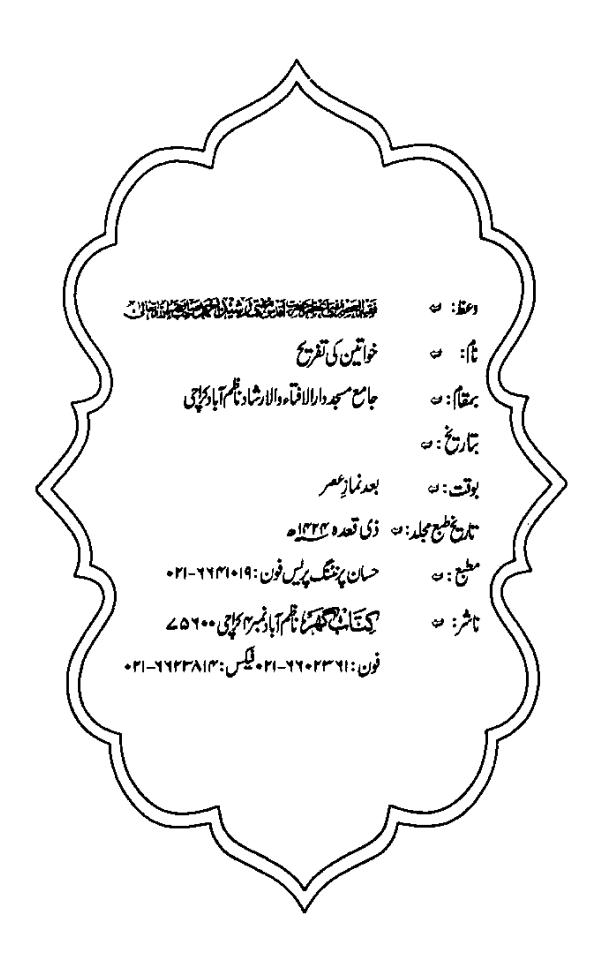

وعظ

# خواتين كى تفريح

(۲۳رشوال <u>۱۳۵ھ</u>)

الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد أن لا الله ألا الله وحده لاشريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه أجمعين.

امابعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،

﴿ وَقَرُنَ فِي بَيُوْتِكُنَ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلَى ﴾ (٢٣-٢٣)

دینداری کے لحاظ سے خواتین کی تسمیں: دیداری کے لحاظ سے خواتین کی تین تسمیں ہیں:

- 🕕 وہ جود بنداری میں کی ہیں۔
- وہ جو درمیان میں گڑھک رہی ہیں، دیندار بنتا جاہتی ہیں گر ڈرتی ہیں کہ کی دیندار بن گئیں تو کیا ہوگا اور بے دین سے بھی ڈرتی ہیں، پھی فکر پیدا ہوگئ ہے بین بین ہیں۔
- 🗗 وہ جو ممل طور پر بے دین ہیں یہ عورتیں ہر وقت سیرو تفریح کرتی رہتی ہیں جمعی كہيں چلى كئيں تو مجى كہيں چلى كئيں ان كاكام بى يى ہے مرى جاربى ہيں۔ لطيفه: درميان ميں ايک لطيفه بھی من ليس، ايک ظريف الطبع شاعربس ميں مری جارب تھے، بس میں مردول اور عورتوں کی نشستیں مخصوص نہیں تھیں جو جہاں جاہے بیشہ جائے۔ایک 'اپ ٹوڈیٹ' عورت ان شاعرصاحب کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی، د کی بھی رہی ہے کہ شاعر صاحب نیک صورت، ڈاڑھی والے اور تنے بھی ا<del>چ</del>ھے خاصے موٹے تازے پر بھی وہ آ کران کی بغل میں بیٹے گئی تو یہ بے جارے بہت پریثان ہوئے کہ کیا کروں ، اللہ تعالی نے اس عورت کو بھانے کی ایک تدبیر دل میں ڈال دی، شاعرصاحب نے اس عورت سے یو جھامحترمہ! آپ کہاں تشریف لے جارہی ہیں؟ اس نے کہا مری جاری ہوں۔ آج کل کا ایک فیشن بیجی ہے کہ اگر کوئی کس سے سے بوجھا آپ کہال تشریف لے جارے ہیں؟ انہوں نے بڑے عجیب انداز سے کہا میں بھی مرا جار ہا ہوں۔ وہ ان کا جواب س کرفورا وہاں سے اٹھ کر بھاگی کہ بید لما تو برا خطرناک ہے اس نے کہا تا کہ میں مری جارہی ہوں تو انہوں نے بھی کہد یا کہ میں بھی مرا چار ما مول، علاج كرديا\_

یے دین عورتیں تو مری جارہی ہیں، مری سیر کے لئے بھی جارہی ہیں اور دیسے بھی مری جارہی ہیں اور دیسے بھی مری جارہی ہیں اس لئے ان کی بات تو چھوڑ ہے جو بھی مری جارہی ہیں اس لئے ان کی بات تو چھوڑ ہے جو دیندار ہیں وہ تو ایک قدم بھی گھر سے باہر نکا لئے کو بہت بردی مصیبت بھی ہیں، گھر کی

چارد بواری میں رہتی ہیں تو ان کی صحت خوب ٹھیک رہتی ہے، تندرست رہتی ہیں، گھر

سے باہر نکلتے ہی بیار ہوجاتی ہیں۔اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا یہ معاملہ

ہوافق بنادیتے ہیں اس مخصوص ماحول اور فضاء کو چھوڑ تا اس کے لئے بہتر ہوتا ہے وہی اس کے
موافق بنادیتے ہیں اس مخصوص ماحول اور فضاء کو چھوڑ تا اس کے لئے بلاکت اور
خطرے کا باعث ہوتا ہے، جیسے مجھلی کو پانی میں چھوڑ ویں تو وہ زندہ رہتی ہے اور اگر

اسے پانی سے نکال کر شکلی پر لئے آئیں پھر اسے مری کی سیر کروائیں کو ہمالیہ لے
جائیں خوب سیروتفری کروائیں مگر وہ یہی کے گی کہ بچھے پانی میں چھوڑ دو بلکہ زیادہ
ور شکلی میں رہنا اس کے لئے بلاکت کا باعث ہوگا

مرچہ درخشکی ہزاران رنگہا ست ماہیان را با یبوست جنگہا ست ای طرح کھر کی فضاء کوعورتوں کے لئے موافق کردیا گیا ہے۔

خواتین کے لئے اللہ کا حکم:

الله تعالى في المهات المؤتين رضى الله تعالى عنهن كوريكم فرمايا: ﴿ وَقَرُنَ فِي الْمِيْوَتِكُنَ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأَوْلَى ﴾ (٣٣-٣٣)

تَنْ اور تم اپنے محرول می قرار سے رہواور قدیم زمانہ جاہلیت کے دستور کے موافق مت چرو۔"

گھروں میں رہنا اللہ تعالی نے عورتوں کے لئے رحمت بنادیا ہے گھر کا ماحول ان کے لئے تافع ہے۔ اللہ کی بندیاں گھروں میں رہتی ہیں تو ٹھیک رہتی ہیں انہیں صحت برقرار رکھنے کی غرض سے تفریح کے لئے گھرسے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، باہر لکلیں گی تو اللہ تعالیٰ بیار کردیں گے۔

یہ تو ہوگیا پہلی اور تیسری سم کی عورتوں کا بیان، دوسری سم جو بتائی تھی ان کا اور ان کے محارم کا کہنا ہے کہ آگر یہ گھر میں بالکل ہند ہوکر بیٹھیں گی تو بھار ہوجا ئیں گی اس لئے ان کے لئے تھوڑی می تفریح ضروری ہے۔ یہ کہنا اور یہ بھینا کہ گھر میں ہندر ہے سے عورتوں کی صحت درست رہتی ہے بیاس کی دلیل ہے کہ ان لوگوں میں ابھی وین پختگی پیدائیس ہوئی۔ جوعورت ویندار بن جاتی ولیل ہے کہ ان لوگوں میں ابھی وین پختگی پیدائیس ہوئی۔ جوعورت ویندار بن جاتی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی۔ جوعورت ویندار بن بیرونی کھی فضاء کو اس کے لئے صحت کا ذریعہ بنادیتے ہیں اور بیرونی کھی فضاء کو اس کے لئے صحت کا ذریعہ بنادیتے ہیں اور بیرونی کھی فضاء کو اس کے لئے صحت کی طرف آجا کمیں تو آئیس گھر کی فضاء موافق رہے ہو جات کی طرف آجا کیس تو آئیس گھر کی فضاء موافق ہوجائے گی خطرہ ہے کہیں جہنم کی طرف کو نہ گرجا کیں، کیے دیندار بیس کے ادھر ادھر نہ لڑھکے رہیں۔

# عورت كاول شيشه ب:

عقل اور شرع کے علاوہ شواہد ہے بھی بیر ٹابت ہوتا ہے کہ عورت کا باہر لکانا صحیح نہیں۔ بعض خوا تین اپنے حالات میں گھتی ہیں کہ گھر ہے باہر نکلنے ہے ان پر شیطان کا تسلط ہوگیا جس نے اتنا پر بیٹان کیا کہ گناہ ہے بچنا بہت مشکل ہوگیا، گناہ ہے بچنا کا جونسخہ بتایا گیا ہے اس وقت اللہ تعالی نے وہ نسخہ استعال کرنے کی ہمت عطاء فر ما دی تو شیطان کے شرسے نئے گئی۔ بعض خوا تین تو یہاں تک گھتی ہیں کہ گھر کی کھڑی سے باہر جھانکا تو دل کی حالت بہت خراب ہوگئی۔ بیحالات تو وہ خوا تین لکھ رہی ہیں جنہیں بچھ فکر آخرت ہے، جنہیں فکر ہے وہی تو تکھیں گی، جن میں فکر نہیں وہ تو ایسے جنہیں بچھ فکر آخرت ہے، جنہیں فکر ہے وہی تو تکھیں گی، جن میں فکر نہیں وہ تو ایسے مواقع پر بہت خوش ہوتی ہیں۔ آ تکھیں، کان اور زبان یہ تین نالیاں ہیں جن کے ذریعے باتیں دل میں جاتی ہیں، انسان جو بچھ بولٹا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے اس کا اثر ذریعے باتیں دل میں جاتی ہیں، انسان جو بچھ بولٹا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے اس کا اثر

قلب پر ہوتا ہے، جب عورت کے سے باہر نکلے گی تو باہر کے حالات ویکھے گی کچھ الفوریوں پر نظر پڑے گا ہے گا ہوت کا نوار پر الفر پڑے گی ان ہے شہوت کا نوال میں پڑیں گا ، یہ سب چیزی شہوت کے لئے محرک بنتی ہیں ان سے شہوت محرک بنتی ہیں ان سے شہوت محرک بنتی ہیں ان سے شہوت محرکتی ہیں ہوت ہے۔

رسول النّه تعلی الله عدید الله ایک بارسفر جهاد میں تشریف لے جارے تھے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهی ہم اور تعظی سی ایات رضی الله تعالی عنهی ہم او تعلی ۔ اونوں کو تیز چلائے کے لئے کی الله تعالی عنهی میں جنہیں ' صدی خوانی'' کہتے ہیں ، کو تیز چلائے کے لئے کی الله تعالی عنه نے اس نیت سے ذرا ترخم سے اشعار پڑھنے شروح مضرت انجھ رسی الله تعالی عنه نے اس نیت سے ذرا ترخم سے اشعار پڑھنے شروح کے تو اونٹ مست ہوکر تیز چانے گے ، رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

"رويدك يا انجشة سوقك بالقوارير" (عاري)

اس کے عذاوہ میر ہائے۔ ان ان میں سے ہے کہ بری صحبت اور برے ماحول

کااڑ ضرور ہوتا ہے اگر بفرض محال کوئی عورت باہر فیلے اور اس کے کان میں کوئی گانے کی آ واز نہ پڑے فیق و فجور کے کسی کام پر نظر نہ پڑے تو بھی بری صحبت اور برے ماحول کا اثر پڑتا ہے اس لئے ان عورتوں کا فساد سے بچنا بہت مشکل ہے ان عورتوں کے شوہر خود انہیں گناہ کے مواقع فراہم کرتے ہیں، بیانہیں اس لئے باہر لے جاتے ہیں کہ تندرت رہے اور قلب برباد ہوجائے ہیں کہ تندرت رہے اور قلب برباد ہوجائے بیت کہ تندرت رہے اور قلب برباد ہوجائے بیتو بہت بڑی حماقت اور بڑے خمارے کی بات ہے، پھر جب قلب برباد ہوجاتا ہے بیتو بہت بڑی حماقت اور بڑے خمارے کی بات ہے، پھر جب قلب برباد ہوجاتا ہے تو تالب بھی درست نہیں رہتا اس طرح اللہ کے نافر مان سکون سے محروم رہے ہیں۔

#### نځ د بندارغورتیں:

جوعورتیں ابھی درمیان درمیان میں ہیں ئی فی دیندار بی ہیں وہ کہتی ہیں کہا گر ہم سیر کے لئے بہر نہیں نکلتے تو بیار ہوجاتے ہیں اس لئے دور دور سیر کے لئے جاتی ہیں، بیاب بیاب بیاب بیاب میں مجھ رہی ہیں کہ بے دین ماحول اور برے معاشرے سے بیج کر دیندار بن گئیں، ولیۃ اللہ بلکہ ولیات اللہ بن گئیں لیکن ان کے بیہ خیالات کہ گھر سے باہر نہیں گی، مری وری نہیں جا ئیں گی، تفریح نہیں کریں گی تو بیار ہوجا ئیں گی بیہ باہر نہیں ہیں ہونے دینداری ابھی پھھ آگے اس کی دلیل ہے کہ بیابھی ویندار نہیں ہیں، دلی ابھی دور ہے، دینداری ابھی پھھ آگے ہے، بیہ جوخودکو دیندار بھوری ہیں ان کا بیہ خیال باطل ہے، جوخاتون دیندار بن جاتی ہے وہ تو گھر سے باہر قدم نکا لئے سے بیار ہوجاتی ہے گھر کی چار دیواری میں رہے تو اللہ تعالی اس کی صحت بہتر رکھتے ہیں بہتر۔

جن خواتین کواللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے بے دینی سے نکال کرنفس وشیطان کے پھندے سے حچیڑا کر دیندار بنادیا وہ اس نعمت کا شکر اداء کریں، شکر میں ہیمی داخل ہے کہ گھر سے باہر نکلنے کی باتیں سوچنا حچوڑ دیں، یہ خیال کہ گھر سے باہر نہیں نامیں ہے تو بیار ہوجا کیں گے، اللہ تعالیٰ کی نگیس کے، اللہ تعالیٰ کی نگیس کے، تفریح کے لئے کہیں نہیں جا کمیں گے تو بیار ہوجا کیں گے، اللہ تعالیٰ کی

نعمت کی ناشکری ہے اس کی بے رحمت کہ اس نے بو بن سے بچایا، دیندار بنایا اس نعمت اور رحمت کی بہت بوی ناشکری، بہت بوی ناشکری، بہت بوی ناشکری ہے ہے کہ پھربھی بیسوچتے رہیں کہ گھر ہیں رہیں گے توصحت خراب ہوجائے گی گھر سے باہر تفریح کے لئے لکلیں سے توصحت ٹھیک رہے گی اس سے بردی ناشکری کیا ہوسکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں، اللہ تعالیٰ پر جیسا ایمان ہونا چاہئے وہ ایمان نہیں، اللہ تعالیٰ پر قوکل نہیں، اتن بھی عقل نہیں اتنی بات بھی نہیں سوچتے کہ جب اللہ تعالیٰ کے تھم کے مطابق گھر میں بند ہوکر بیٹے ہیں تو وہ اللہ ہماری تکہبانی اور حفاظت کول نہیں کر بے مطابق گھر میں بند ہوکر بیٹے ہیں تو وہ اللہ ہماری تکہبانی اور حفاظت کول نہیں کر ہے۔

#### دین میں سرور:

ایک بات میں دعوے ہے کہنا ہوں اے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا کیں وہ یہ کہ تجربے کے لئے صرف ایک ہفتے تک اللہ کی نافر مانیاں چھوڑیں خواہ گناہوں کو چھوڑنے کا ادادہ نہ کریں صرف تجربہ کرنے کے لئے کہ کیا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن وصدیت میں بار باراعلان فرمائے ہیں کہ جوخص بھی اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیتا ہے اللہ اس کے قلب کو سرور سے بھر دیتا ہے، اللہ تعالی کے اس وعدے پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت پرآج کے مسلمان کو ایمان نہیں تو چھوڑ کردیکھیں گناہ چھوڑنے کی نیت نہ کریں کہیں یہ خیال ہوکہ ہم نے اگر نیت گناہ چھوٹ کر ہیکھیں گناہ چھوٹ نے کہیں گناہ چھوٹ نہ کریں کہیں یہ خیال ہوکہ ہم نے اگر نیت کرلی تو کہیں گناہ چھوٹ جا کیں گے تو بھر ہم دنیا میں زندہ کیے رہیں گئاہ ہو تہ ہم سے بھر تو ہیں ہو ہی اگر یہ سازے خطرات ہیں تو گناہ چھوڑنے کی نیت نہ کریں، بیشے ٹی بی ہوجائے گی اگر یہ سازے خطرات ہیں تو گناہ چھوڑنے کی نیت نہ کریں، بیشے ٹی بی ہوجائے گی اگر یہ سازے خطرات ہیں تو گناہ چھوڑنے کی نیت نہ کریں، بیشے ٹی بی ہوجائے گی اگر یہ سازے خطرات ہیں تو گناہ چھوڑنے کی نیت نہ کریں، بیشے ٹی بی ہوجائے گی اگر یہ سازے خطرات ہیں تو گناہ چھوڑنے کی نیت نہ کریں، بیشے ٹی بی ہوجائے گی اگر یہ سازے خطرات ہیں تو گناہ چھوڑنے کی نیت نہ کریں، بیشے ٹی بی ہوجائے گی اگر یہ سازے خطرات ہیں تو گناہ چھوڑنے کی نیت نہ کریں، بیشے ٹی بی ہوجائے گی اللہ و نفیہ به واعتمادا علی قضانه دی و سے کہنا ہوں کہ

جو شخص بھی تجربے کے لئے ایک ہفتہ تک گناہ جھوڑے گا ان شاء اللہ تعالیٰ دل میں سکون پائے گا، اللہ تعالیٰ دل میں سکون پائے گا، ایک ہفتے بعد خود فیصلہ کرے گا کہ دل میں کتنا بڑا انقلاب آ گیا، اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمت ہوئی کیسی رحمت تجربہ تو کریں۔

وہ خواتین جواپنے زعم میں ولیۃ اللہ بن گئیں گر تفری کے لئے رواز نہ گھر سے باہر نظنے کی بری عادت ہے وہ بھی اس کا تجربہ کریں ایک ہفتے تک باہر نہ جائیں تو ان شاء اللہ تعالی تجربہ بتائے گا کہ خواتین کے لئے گھر میں دہنے ہیں ہی فائدہ ہے گھر میں ان کی صحت بہتر رہتی ہے۔ اور اگر مہینے ہیں ایک بار کہیں دور تفریخ کے لئے جانے کی عادت ہے تو وہ ایک مہینا ہے گزاردی گھر ہے باہر نہ کلیں ان شاء اللہ تعالی انبیں فائدہ محسوں ہوگا۔ بعض کے بارے میں خبریں سنتار بتا ہوں کہ ہر تین مہینے بعد مری جاتی ہوں' جیسے میں نے شاعر صاحب کا قصہ بتایا تھا، بیعشق میں مری جارہی ہوں' آپ ہوں' گزرے جارہی ہیں، مری ہارہ کی میرا خیال ہیں ہمینے میں ایک باراس گناہ کی جارہی جارہی عبین، آپ ہوں گورے جارہی ہیں، آپ ہوں' کو بہری مہینے میں ایک باراس گناہ کی عادت ہے وہ چار مہینے تک صبر کرلیں تین مہینے کے بعد نہ جائیں چار مہینے گزرنے عادت ہے وہ چار مہینے تک صبر کرلیں تین مہینے کے بعد نہ جائیں چار مہینے گزرنے دیں بھرخود ہی فیصلہ کریں کہ گھر میں رہنے میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات ادھر اُدھر دیں بھرخود ہی فیصلہ کریں کہ گھر میں رہنے میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات ادھر اُدھر بھرنے میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات ادھر اُدھر بھرنے میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات ادھر اُدھر بھرنے میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات اوھر اُدھر کی میں نے میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات اوھر اُدھر کے میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات اوھر اُدھر کے میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات اوھر اُدھر کی میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات اوھر اُدھر کے میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات اوھر اُدھر کے میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات اوھر اُدھر کے میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات اور کو اُدھر کے میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات اور کھر کے سے میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات اور کو کور کے میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات اور کور کے میں دیات میں صحت بہتر ہوئی یا واہیات اور کور کے میں دیا میں صحت بہتر ہوئی کے دیں میں سے کہ کور کی کے دور کے میں دیا کہ کور کے کے دور کیں کی کور کے کے دور کے کیں کور کی کے دور کے کی کور کے کی کور کی کے دور کے کی کور کے کی کور کی کے دور کی کے دور کی کے دور کیں کور کے دور کی کے دور کے دور کے دور کی کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کے دور کی کے دور کے کی کے دور کے دور

ایک خانون نے اپنے حالات میں لکھا کہ میں جب پردہ نہیں کرتی تھی تو بہت پریشان رہتی تھی، وعظ ' شرعی پردہ' پڑھنے کے بعد پردہ کرایالیکن شوہر پردے پرراضی نہیں، شوہر پردے پرکیوں راضی نہیں اس کی وجہ تو معلوم ہی ہوگی بتا تار ہتا ہوں شوہر کہتا ہے اگر میں نے بیوی کو پردہ کروالیا تو وہ دوسرے اپنی بیویاں جھے نہیں دکھا ئیں گئے، اگر اس نے اپنی بیٹیاں نہیں وکھا کیں تو دوسرا کون احمق ہے جو اے اپنی بیٹیاں دکھا تا دوسروں کی بیویاں و کھنے کے لئے، اپنی بیٹیاں دکھا تا

ہے دوسروں کی بیٹیاں و کیھنے کے لئے، ینٹس وشیطان بڑے استاذ ہیں، بڑے استاذ اس کے دل میں بار بارید بات ڈالتے ہیں کہ دیکھوا گرتم نے اپنی بیوی نہ دکھائی تو دو سرے بھی تہمیں اپنی بیویاں نہیں دکھائیں ہے۔

کم کرمہ میں میرے میزیان نے مجھ سے کہا کہ ایک شخص ہمارے جانے والے ہیں انہوں نے خط میں لکھا ہے کہ میں مع بیوی بچوں کے جے کے لئے آرہا ہوں، مفہروں گا آپ کے یاس اور بردی سہولت میہ ہوگی کہ بردے کا تو کوئی سوال ہی نہیں، بڑے آ رام سے حج ہوگا۔ یعنی جارا باہم ایباتعلق ہمجنت کا ایبا رشتہ ہے کہ بردہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے خط کے جواب میں لکھا کہ میری بیوی تو میرے بھائیوں سے بھی پردہ کرتی ہے تو آپ سے کیے نہیں کرے گی۔ میں نے میزبان سے کہا کہ بیجو حاجی ہے حاجی آپ کا دوست بیبرا ہوشیار ہے اتنا ہوشیار ہے کہ شیطان بھی شرما جائے ،سینکڑوں شیطان اس کے شاگرد بنے ہوئے ہیں، یہ برا ہوشیار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب جج کے لئے آئے گا آپ کے پاس تشبرے گا تو آپ کومکان کا کرایہ ملتارہے گا اور اسے ناشتہ ملتارہے گا و واس طرح کہ آ باس کی بیوی بیٹیوں کی زیارت کرتے رہیں گےتو آپ کومکان کا کرایہ ملتارہے گا اور وہ آپ کی بیوی بیٹیول کو دیکھتا رہے گا تو ناشتہ ہوتا رہے گا کوشش تو کرے گا کہ یورا کھانا ہی مل جائے مگر کم سے کم ناشتہ تو ہوتا ہی رہے، یہ حاجی بڑا خبیث ہے۔ یہ لوگ جاتے ہیں جج کرنے کے لئے مگر کیسے کیسے نسادات اور اللہ تعالیٰ کی کیسی کیسی بغاوتم دلول میں لے کرجاتے ہیں۔

اس خاتون کی بات ہور ہی تھی اس نے لکھا کہ میرا شوہر میری اس و بنداری سے خوش نہیں گر میں نے بے دین سے توبہ کرلی ہے، پردہ بھی کیا تو ایسا ویسا نہیں بلکہ وعظ ''شرعی پردہ'' پڑھ کر اس کے مطابق پکا پردہ کرلیا، جب پردہ نہیں کرتی تھی تو بہت پریشان رہتی تھی جب سے پردہ کیا ہے تو بہت سکون ہے بہت سکون۔ میں ان کا تجربہ پریشان رہتی تھی جب سے پردہ کیا ہے تو بہت سکون ہے بہت سکون۔ میں ان کا تجربہ

دوسری خواتین کے سامنے پیش کررہا ہوں تا کہ وہ بھی پھتجربتو کریں۔ جتنی دیداری اللہ تعالیٰ نے دے دی اس پرشکر اواء کریں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جس نعت پر اللہ تعالیٰ کا شکر اواء کیا جائے اللہ تعالیٰ اس بیس ترقی دیتے ہیں اورا گر نعمت کی ناشکری کی جائے تو اس نعمت کو سلب فرمالیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے ڈریں دیداری کی نعمت کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے دین کی جودولت عطاء فرما دی اس پر شکر اواء کریں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہے دین کی جودولت عطاء فرما دی اس پر شکر اواء کریں، اللہ تعالیٰ ہے اپنی رحمت ہے دین کی جودولت عطاء فرما دی اس پر شکر اواء کریں، اللہ تعالیٰ ہے وعدوں میں جو شکوک وشہبات ہورہ ہیں، ایمان میں کمال حاصل کریں، اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں جو شکوک وشہبات ہورہ ہیں ان سے توب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا وعدہ فرمایا ہے:

﴿ اَلّٰ إِنَّ اَوْلِيآ اَ اللّٰهِ لَا خَوُفْ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ یَحُونُونَ نَ اللّٰهِ اللّٰ خَوْنُ نَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

جولوگ اللہ کی رضا کے مطابق بن جاتے ہیں ان کا دل سرور سے بھرا رہتا ہے، آخرت میں تو ان کے لئے نعتیں ہوں گی ہی دنیا میں بھی وہ بہت خوش رہتے ہیں۔ ایک شعرتو یا دکرلیں بھی بم میں پڑھ لیا کریں

الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۞ ﴿ ١٠- ٢٢ ١٣٢)

سرور سرور سرور بڑا لطف دیتا ہے نام سرور

الله کی محبت میں اتنا سرور ہے اتنا سرور کہ سرور کا نام لینے ہے بھی مزا آتا ہے ایسا سرور ہے ، فرمایا:

﴿ مَنُ عَمِلَ صَالِحًا مِّنُ ذَكِرِ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِنَةُ حَيْدَةً طَيِّبَةً وَلِنَجْزِيَنَّهُمُ آجُرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ صَالِحًا ﴿ وَلِنَجْزِيَنَّهُمُ ٱجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٢- ١٤)

جوبھی ہمارے احکام کے مطابق زندگی گزارے گا ہم اسے پرسکون زندگی دیں گے،اے کوئی پریشانی نہیں رہے گی اس کا دل خوشی ہے بھرارہے گا۔

## دنيا كامسلمه قاعده:

شیطان تو آئیں بہکا تا ہے نا کہ انلہ کے وعدول پر یقین نہ کرو، ارے بیقر آن تو پرانا ہوگیا ہے یہ آج کے زمانے کے مطابق نہیں رہا، یہ شیطان تو اپنے بندول کو ایسے ایسسبق پڑھا تا ہے تو چلے عقل لحاظ سے بچھ لیس کہ پوری ، نیا کے عقلاء اور سائنس دانوں کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ صحت کا مدار دل کی خوش سے ہے، بظاہر کوئی کیسی راحت میں کتنی ہی بڑی بڑی نفتوں میں ہو، کیسی ہی کشادہ کھلی فضاء میں ہوکیسی بہتر سے بہتر ہیں قب و ہوا میں ہوئیکن اگر وہ ممکن رہتا ہے دل میں سرور نہیں تو اس کی صحت بہتر نہیں ہوگی طبیعت گرتی جائے گی اور اگر کسی کے دل میں غرابیں بلکہ خوش ہے سرور ہے تو اس کی صحت بہتر نہیں ہوگی ہے سرور ہے تو اس کی صحت بہتر نہیں کی صحت تھیک رہے گی اور اگر کسی کے دل میں غرابیں بلکہ خوش ہے سرور ہے تو اس کی صحت تھیک رہے گی۔ یہ پوری دنیا کا مسلمہ قاعدہ ہے۔

جدہ میں انگریزوں کی کوئی کمپنی ہے انہوں نے اپنے ملک ہے کسی بڑے انسرکو بلوایاس نے کمپنی کے سب ملاز مین کوجع کر کے انہیں صحت درست رکھنے کا بیطریقہ بتایا کہ روزانہ چند منٹ آ کینے کے سامنے کھڑ ہے ہو کر ہنسا کریں مسکرایا کریں۔اس سمپنی کے ایک ملازم نے مجھے یہ بات بتائی تو میں نے اس سے کہا کہ جے اللہ سے محبت ہوجاتی ہے وہ تو ہر وقت اپنے دل کے آ کینے میں مجوب کود کھے کرمسکرا تا رہتا ہے، ہرلحہ ہر دم حتی کہ سوتے میں خواب بھی ایسے ہی دیکھتا رہتا ہے اسے آ کینے کے سامنے مرشار رہتا ہے اسے آ کینے کے سامنے کھڑ ہے ہوکر مہننے کی ضرورت نہیں وہ تو ہر وقت اپنے محبوب کی محبت میں مست و مرشار رہتا ہے۔

ول کے آکینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھے لی

میں بول دن رات جو گردن جھکائے بیٹھار رہتا ہوں تری تصور سی دل میں تھنجی معلوم ہوتی ہے حجاب اوروں کو دنیائے دنی معلوم ہوتی ہے مجھے ہر سو تری جلوہ گری معلوم ہوتی ہے تری تصوری سی ہر سو کھپنی معلوم ہوتی ہے تصور کی یہ سب صورت گری معلوم ہوتی ہے میں جدهر بھی دیکھنا ہوں دائیں بائیں، آ کے پیچھے، اوپر نیچ، زمین آسان، حیا ندستارے، بہاڑ درخت جدھربھی دیکھتا ہوں تو بوں خوش رہتا ہوں کہ ر کا تصویری ہر سو تھنجی معلوم ہوتی ہے میں تو ہر جگہ تیرا جلوہ و مکھ دیکھے کرمسکرا تار ہتا ہوں ۔ ۔گلتاں میں جاکر ہر اک گل کو دیکھا ترنی ہی سی رنگت تری ہی سی بوہے شاعرنے تو یوں کہاہے ۔ گشتاں میں حاکر ہراک گل کو دیکھا نہ تیری ی رنگت نہ تیری ی بو ہے حضرت تحکیم الامة رحمه الله تعالی فرماتے ہیں کہ بیشاعر عارف نہیں تھا عارف ہوتا تو یوں کہتا ہے گلتاں میں جاکر ہر اک گل کو دیکھا

> برگ درختان سبر در نظر بهوشیار بربرگے دفتریست زمعرفت کردگار

> تری بی سی رنگت تری بی سی بوہے

\_\_\_\_\_\_ عارف کوتو پھول کی ایک ایک پٹی سے اسباق معرفت کے دفتر وں کے دفتر نظر آتے ہیں۔

حضرت جامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے

حقا که درجان فگارو چشم بیدارم توکی برچه پیدا می شود از دور پندارم توکی

فرماتے ہیں فقا، بیتی بات ہے، کی بات ہے جس میں کوئی شک وشہر نہیں بالکل کی بات کہ تو میری جان میں، میری آنکھوں میں ایسار چابسا ایسار چابسا ہے کہ جس چیز پر بھی نظر پر ٹی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ تو ہی ہے، بیس کرایک خشک مولوی نے کہا: گرخر پیدا شود؟ ''اگر گدھا نظر آئے تو؟'' حضرت جامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے مولوی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا: پندارم توئی۔ وہ تو ہوگا، جو ہماری بات نہیں بجھتا وہ گدھا ہی تو ہا ہیں چرا گاہ میں جانا چاہئے یہاں تو وہی آئے جس میں بات بجھنے کی صلاحیت ہوجس میں ملاحیت نہیں وہ تو گدھا ہے۔

میں یہ بتارہا تھا کہ پوری دنیا کامسلمہ قاعدہ ہے کہ دل کے سرور سے صحت ٹھیک رہتی ہے، دل کی تمی ہے مرض آتے ہیں، جنہوں نے اللہ کو راضی کرلیا اللہ ہے مجبت قائم کر کی ان کے دل سرور سے بھر سے جی چین پھر انہیں فرحت وسرور حاصل کرنے کے لئے باہر جانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ جن کے دل دائی اور بڑے سرور سے خالی ہیں، اللہ کی مجبت کا سرور دائی بھی ہے اور بڑا بھی اس کے سامنے دنیا بھر کی مسرتیں گرد ہیں، اس کے مقالے میں یہ چھوٹے چھوٹے سرور کوئی حیثیت نہیں رکھتے کہ مری کو دکھے لیا اور فلال باغ کو دکھے لیا، فلال باغ کو دکھے لیا، فلال باغ کو دکھے لیا یہ تو چھوٹی چھوٹی جھوٹی بھاریں ہیں، عارضی بھی ہیں اور چھوٹی بھی ہیں جے بڑی مسرت، بڑی راحت، بڑا سرور، بڑی نعمت اور بڑی رحمت مل جائے اسے ان چھوٹی چھوٹی فائی اور عارضی بہاروں کی ضرورت نہیں اور بحق اسے بات ان چھوٹی چھوٹی فائی اور عارضی بہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی اور بڑی رحمت مل جائے اسے ان چھوٹی چھوٹی فائی اور عارضی بہاروں کی ضرورت نہیں ہوتی اور جے سرور کی بیدونت حاصل نہیں اس کا حال تو تھوٹی کے مریض جیسا ہے جے

جتنا تزیو کے جال کے اندر جال کھے گا کھال کے اندر

سکون حاصل کرنے کی گئی ہی تدبیریں اختیار کرلیں شایدان سے عارضی سکون حاصل ہو بھی جائے گر پھر پہلے سے بردی مصیبت پہلے سے بردے عذاب میں گرفار ہوجا کیں گئی ہی تفریح کرلیں، ٹی وی دیکھ لیں، آ کینے کی سامنے کھڑے ہوکر مسکراتے رہیں دل کی بے چینی رفع نہیں ہوگی۔ اور جن کا اللہ کے ساتھ تعلق قائم ہوجا تا ہے وہ گھر میں رہیں تو ان کے لئے سرور ہی سرور ہاور جب بابرتکلیں تو ایک ہوجا تا ہے وہ گھر میں معرفت الہیہ کے اسباق ملتے ہیں گر باہر نکلے تو اللہ کے تھم کے مطابق اور خوا تین کے لئے اللہ تعالی کا تھم یہی ہے کہ گھر ہی میں رہیں۔ جو عورت دیندار بن جائے اے اللہ تعالی کا تھم یہی ہے کہ گھر ہی میں رہیں۔ جو عورت دیندار بن جائے اے اللہ تعالی کا تھم یہی ہے کہ گھر ہی میں رہیں۔ جو عورت لیس کہ ایمان تھے ہوجائے وہ تو یہی کوشش کرے گی کہ میرا اللہ مجھے ہوجائے وہ تو یہی کوشش کرے گی کہ میرا اللہ مجھے کہ تا سرور، کتنا سرور، کتن

جو تو میرا تو سب میرا فلک میرا زمین میری

جب الله سے تعلق قائم موجائے تو پھرتو زمین اور آسان پر ہماری ہی حکومت

ہوگی \_

ہمی دونوں تو حسن وعشق کی دنیا کے مالک ہیں جو تو عرشی تو میں فرشی فلک تیرا زمیں میری

ساری کبریائی تیرے لئے اور سارا بجز و انکسار میرے لئے، ارے! کچھ نہ پوچھے ایس مسرتوں پر کیسا سرور ہوتا ہے، نم اور فکرتو اس کے دل کے قریب آئی نہیں سکتے۔ جس خاتون کو تعلق مع اللہ حاصل ہوگا اسے اگر کوئی مری کی سیر کو لے جائے طرح طرح کی رنگینیاں دکھائے تو وہ یہی کہے گی ۔

حسیوں میں دل لاکھ بہلا رہے ہیں گر ہائے گھر بھی وہ یاد آرہے ہیں ۔ گر ہائے گھر بھی وہ یاد آرہے ہیں کہ بے جاری گھر میں ۔ یہ اللہ کی بندی گھر میں اکیلی بند بیٹھی ہوتو لوگ یہ بچھتے ہیں کہ بے جاری گھر میں قد ہے گھٹن کا شکار ہے ، کتنی تکلیف میں ہے بیار ہوجائے گی گراس سے پوچھا جائے تو وہ کہتی ہے ۔۔۔

نہ خلوت میں بھی رہ سکے ہم اکیلے کہ دل میں گئے ہیں حسینوں کے میلے

ہم اکیلے کہاں ہیں ہمارہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمیں وکھے رہا ہے، وہ خوش ہورہا ہے ہمرا اللہ ہمارہ اللہ ہمارہ سے ہمرا ہورہا ہے کہ میری بندی مجھے راضی کرنے کے لئے گھر میں بند ہو کر ہیٹی ہوئی ہے، میرا اللہ میرے ساتھ ہواور دل ہی دل میں اللہ میرے ساتھ ہواور دل ہی دل میں اللہ میرے ساتھ ہوں، میں تجھے سے راضی ہول خوش ہوں اس کی صحت کیے خراب ہو سکتی ہے؟

آگراللہ تعالیٰ پر کامل ایمان نہیں تو دنیا بھر کے اس مسلمہ قاعدے ہی کوسامنے رکھیں کہ صحت کا راز دل کی خوشی میں ہے اور اللہ کا بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں ہی خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے اس کا دل عملین ہوجاتا

ہے، صحت اور مرض کا بھی مدار اور بھی معیار ہے، اللہ تعالیٰ عقل عطاء فر ما نمیں اپنے او پر کامل ایمان عطاء فر مانمیں ۔

جس دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا تعلق پیدا ہوجا تا ہے وہ دل اس نعمت پر ہر دفت خوش رہتا ہے ، اسے دنیا کی رنگینیاں دیکھنے کا شوق نہیں ہوتا وہ تو ریس مجھتا ہے۔

ستم است گر ہوست کشد کہ بسیر سرو ویمن درا تو زغنی کم نہ دمیدۂ در ول کشا بچمن درا

لیعن اگر تیرے دل میں ہوں پیدا ہو کہ تفریح کو جاؤں تو یہ بروے ظلم کی بات ہے۔ سرو اور سمن خوبصورت درخت ہیں جو باغوں میں لگائے جاتے ہیں۔ اگر سرو وسمن کی سیر وتفریح کی ہوں پیدا ہوتو پیظم کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ

ع تو زغني كم نه دميده در دل كشا بحين درا

الله تعالی نے خود مجھے غنچ سے کم نہیں پیدا فرمایا، تو خود غنچ ہے ہیں دل کی طرف متوجہ ہوجا، دل کا وروازہ کھول آ کے جمن ہی جمن ہے۔ الله تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش، انوارو برکات، جنت کی تعمین، الله تعالیٰ کے جلال و جمال اور ان کی قدرت کے کرشے، ان چیزوں کو سوچئے ان کا مراقبہ سیجئے، الله تعالیٰ نے سب سے بڑا جمن تو اپنے دل جی بی رکھ دیا ہے اسے چھوڈ کر باہر سرور وسمن کی سیر کو لکاناظلم نہیں تو اور کیا اپنے دل جی بی رکھ دیا ہے اسے چھوڈ کر باہر سرور وسمن کی سیر کو لکاناظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ دل جی آگر الله تعالیٰ کی محبت، اس کا استحضار اور اس کی طرف توجہ ہوتو پھر اسے اتنی فرصت کہاں کہ اپنے جن سے نکل کر دنیا ہے کسی جمن کا درخ کرے اس کا حال تو بیہ ہوتا ہے۔

میں ون رات جنت میں رہنا ہوں گویا مرے باغ ول کی وہ گل کاریاں ہیں ایک بار ایک ڈاکٹر نے کہا کہ مریض سپتال میں پینچنے کے بعد "سیف" (محفوظ) ہوجاتا ہے لیعنی سپتال میں واضل ہونے کے بعد مریض کو یا اس کے رشتے داروں کو پریشان نہیں ہونا چاہئے، وہ ہمپتال میں ڈاکٹر کے ہاتھ میں سینہ ہو چکا ہے اب کوئی پریشانی کی بات نہیں، حالا تکہ ڈاکٹر کاعلم ناقص، محبت ناقص، قدرت ناقص، حکمت اور مصلحت ناقص۔ اللہ تعالیٰ کاعلم کامل، قدرت کاملہ، محبت کاملہ، بندوں کی مصلحت اور حکمت ہروقت ان کے چیش نظر ہے تو جواللہ کے باتھ ہیں سیف ہوجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہروقت مدنظر رکھے وہ کہتے پریشان ہوسکتا ہے؟

خواتین کوتواللہ تعالی نے پیدائی گھر میں رہنے کے لئے فرمایا ہے، اس لئے ونیا کی ہرزبان میں بیوی کو'' گھروالی'' کہا جاتا ہے۔اردو میں'' گھروالی'' بیوی کو کہا جاتا ہے فاری میں کہتے ہیں" اہل خانہ" اس کے معنی بھی گھر والی کے ہیں،عربی میں کہتے ہیں'' اہل ہیت'' اس کا مطلب بھی گھر والی، شیعہ حضرت علی ،حسن ،حسین ، فاطمہ رضی الله تعالیٰ عنهم کو اہل بیت کہتے ہیں بیان کا الحاد ہے۔قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں ان کی اہلیہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اہل بیت فرمایا، رسول التُدصلي التُدعليه وسلم كي از واج مطهرات امهات المؤنين رضي التُدتعاليُ عنهن كو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اہل میت فرمایا، ہرزبان میں ہر لغت میں اہل میت یعنی محمروالی بیوی ہی کوکہا جاتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے تو خواتین کو پیدا ہی اس لئے فرمایا کہوہ گھر میں رہیں گھر میں رہ کرامور خانہ داری انجام دیں،شوہر کی خدمت کریں، بچوں كى د كي يعال كرين، أنبيس بيداى اس مقصد ك لئ كيا باس لئ ان كى صحت بھی ای سے دابستہ رہتی ہے۔ جوعورتیں اللہ کو راضی نہیں رکھتیں شیطان کو راضی رکھنا جا ہتی ہیں وہ گلیوں بازاروں اور تفریح گاہوں میں ماری ماری پھرتی رہتی ہیں، ان کا خیال بدہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق گھر میں رہنے سے بیار ہوجائیں گی اور گھر سے بامرتطین کی تو تندرست رہیں گی، درحقیقت بیداللہ کی بندیاں نہیں شیطان کی بندیاں ہیں۔عورت تو ہے ہی گھر ہیں رہنے کے لئے اگروہ اللہ کی بندی ہے تو گھر ہیں اس کی صحت ٹھیک رہے گی باہر نکلے گی تو بمار ہوجائے گی۔ اور جوشیطان کی بندی ہےاس کے لئے وہی معاملہ ہوتا ہے کہ چلتی پھرتی رہے مری جاتی رہے اور مری بھی جارہی ہے، بچھ ہی گئے ہول گے، ان کی صحت ای طریقے سے ٹھیک رہتی ہے انسان جیسا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ رکھتا ہے اللہ تعالی کا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ مورتیں جو ماری ماری پھرتی ہیں تو ٹھیک رہتی ہیں دراصل کٹر ت معاصی نے ان کی فطرت بدل دی ورنہ فطرت کے مطابق تو گھر کی فضاء ہی عورت کے لئے موافق ہے۔ فطرت بدل دی ورنہ فطرت کے مطابق تو گھر کی فضاء ہی عورت کے لئے موافق ہے۔ لہذا جو عورت بھی ہے کہ وہ جب ذراتفر تک کے لئے گھر ست باہر نکلتی ہے تو اس کی صحت ٹھیک رہتی ہے، اس کا بیہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ بیہ بو ین ہے اور بیاس بر بے دین کے اور بیاس بر بے دین کے اور بیاس بر بے دین کی وہال ہے کہا ہے گھر میں سکون نہیں ملتا۔

## عورتوں کی صحت کا راز:

جب الله تعالی نے عورتوں کو و قُون فی بیون کی گاتھ دیا ہے تو بیاس کی دلیل ہے کہ الله تعالی نے گھر کے ماحول کوعورت کی صحت کے لئے سازگار بتایا ہے صحت کے لیا سازگار بتایا ہے صحت کے لوازم میں ورزش مسلمات میں سے ہاس کے لئے بھی عورت کو گھر سے باہر نگلنے کی ضرورت نہیں کیونکہ گھر کے کام کاج سے عورتوں کی ورزش ہوتی رہتی ہے ورزش کا

معیاریہے:

🛈 سانس تيز ہوجائے۔

🕡 پینے آنے تگیں۔

🕝 تھڪاوٹ محسوس ہو۔

آج کل عورتیں گھر کے کام سے تو جان چراتی ہیں ہر کام کے لئے انہیں ملازمہ حام جب کہ بید ملاز مات فاسقات ہوتی ہیں جو دین، جان،عزت اور مال کے لئے مہلکات ثابت ہورہی ہیں۔ گھر بلو کام کے لئے ملاز مات رکھتی ہیں پھر فارغ پڑے بیا نفسانی اور شیطانی وساوس دل و دماغ میں گھر کر لیتے ہیں اور جسمانی ورزش بھی

نہیں ہو پاتی جس کی وجہ سے قلب و قالب دونوں بیار ہو جاتے ہیں چرکہتی ہیں گھر
میں رہنے سے صحت خراب ہوری ہے البذا تندری حاصل کرنے کے لئے گھر سے باہر
تفریح کے لئے جانا ضروری ہے۔ اگر واقعۂ صحت حاصل کرنا جاہتی ہیں تو گھر کے کام
کے لئے طازمہ نہ رکھیں تمام کام خود کریں بلکہ اگر گھر کے کام کرنے کے بعد پھو وقت
فی جائے تو اس میں چکی پیسا کریں ، چکی پینے میں بہت فائدے ہیں اس سے قلب
وقالب وونوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ اگر حور تیں اس نے اکسیر پڑمل کرلیں تو ان شاء
اللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا۔

# بهشی زبور پردهیس:

عام طور پرایک بات فون کے ذریعہ جھے بتائی جاری ہے کہ آپ تو خوا تمن کو باہر نظنے سے روکتے ہیں جب کہ فلال بزرگ نہیں روک رہے، فلال نہیں روک رہے۔ فلال نہیں روک رہے۔ اس بارے شن پہلی بات تو یہ کہ تجربہ سے ثابت ہوا ہے کہ جو لوگ کسی عالم یا بزرگ کا نام لیتے ہیں بیان سے پوچھے نہیں ایسے بی فس و شیطان کے اتباع کے لئے کسی کا نام لے دیتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جواب تو سوال کے مطابق ہوتا ہے کھوا بی خواہش کے مطابق سوال بنا کر پوچھے لیتے ہوں گے، پھرانہوں نے جو جواب دیا وہ پورے طور پر سمجھے بھی یانہیں، اس لئے جو بھی کہتا ہے کہ فلال عالم تو نہیں روکتے تو شی ان سے کہتا ہول کہ آپ ان سے کھوا کر جھے دکھا نیں آج تک کو نہیں روکتے تو شی ان سے کہتا ہول کہ آپ ان سے کھوا کر جھے دکھا نیں آج تک کسی ایک نے بھی کھوا کر نہیں دیا۔ اگر یہ بات سمجھ ہے کہ کوئی عالم یا بزرگ مورتوں کو باہر نظنے کی، ماری ماری پھر نے کی اجازت دیتے ہیں تو ان سے کھوا کر لیا تہ ہم کی اعلان کردیں گروہ ہم بھی اس پرغور کریں اور بات ہماری کسی جھے جس آ جائے تو ہم بھی اعلان کردیں گے کہ بھا گی پھر و بہتالوں میں نگلتی پھروں بازاروں بھی۔ یہ جو ہیں نے طریقہ بتایا تکھوا کرلانے کا یہ تو بہت آسان ہو گھوں بازاروں بھی۔ یہ جو ہیں نے طریقہ بتایا تکھوا کرلانے کا یہ تو بہت آسان ہو

اس ہے بھی زیادہ آسان بات سے کہاس وقت میں جینے بھی علماء دیوبند کے مشابخ ہیں بڑے بڑے علماءاور پیرحضرات ان سب کے بڑے تو حضرت حکیم الامة رحمہ الله تعالیٰ ہیں اس لئے انہیں پیران پیرکہا جاسکتا ہے سب کے پیر ہیں۔علماء کرام کو سمجھانے کے لئے بتار ہا ہوں کہ پیران پیر میں اضافت مقلوبیہ ہے، اصل میں ہے پیر پیراں (پیروں کے پیر) حضرت میخ عبدالقادر جیلانی رحمہ الله تعالیٰ کولوگ پیران پیر کہتے ہیں ،ان کی تعلیمات تو ہمارے سامنے نہیں اور وہ ہمارے سلسلے کے بھی نہیں، سلسلے کے بڑے بزرگوں میں ہے جن کی تعلیمات ومواعظ وغیرہ کتابی صورتوں میں، آبک کتاب نہیں سینکڑوں کتابوں کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہیں وہ ہیں ہمارے پیرپیراں یا عام اصطلاح کے مطابق پیران پیر اور بڑے پیر صاحب بھی کہد سکتے ہیں، شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کولوگ بڑے پیرصاحب بھی کہتے ہیں۔ ہمارے بڑے پیرصاحب اور پیران پیرحضرت حکیم الامة مولانا محمد اشرف علی صاحب نفانوی رحمه الله تعالی میں یہاں جتنے بھی بزرگ موجود ہیں بدان سب کے برے پیر ہیں۔ یا کستان میں تو ان کے کوئی خلیفہ نہیں رہے ہندوستان میں ایک خلیفہ ہیں حضرت مولا نا ابراراکحق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، یہاں جتنے بھی ہیں وہ سب ان کے خلفاء کے خلفاء میں یعنی مریدوں کے مریدتو بداینے بوے پیرصاحب کی بات کیوں نہیں مانے؟ کتاب بہتی زیورکھول کردیکھ لیس ہے بھے کر کہ وہ تو ہمارے پیروں کے بھی پیر ہیں اس كتاب كو ديكھيں اور اس كے مطابق عمل كريں۔ اس ميں عورتوں كے باہر نكلنے كے بارے میں بہت صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ نہ کہیں عیادت کو جاسکتی ہے، نہ شادی بیاہ میں جائتی ہے، حتیٰ کہ والدین کے گھر بھی اگر کسی تقریب وغیرہ میں عورتوں کا اجتماع ہوتو دہاں بھی نہ جائے۔ وہ توجتنا میں کہتا ہوں اس ہے بھی زیادہ ہے۔ لوگوں کے ممل ے بیتابت ہوا کہ آج کے مسلمان کے نفس کو جہاں چھٹی ملتی ہے ادھرکو بھا گتا ہے اور جہال یا نبدی لگتی ہے کفس وشیطان کے شرے بچنے کے لئے بیر اس اور بیند خواتين كى تفريح كريں تو دنيا بھى بن جائے گى اور آخرت بھى، بيان پابنديوں سے تھبرا تا ہے طرح طرح کے حلے بہانے بناتا ہے۔ مخضر بات سے کہ جو پیریا جو بزرگ یا جو عالم این بڑے پیرکی پیران پیرکی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ عورتیں باہر پھرتی رہیں کوئی بات نہیں، جواپنے پیر کی بات نہیں مانٹا یا ہیر کے پیر کی بات نہیں مانٹا اس کا کیا اعتماد اس سے تو تعلق ہی نہیں رکھنا جائے اے تو دیسے ہی فہرست سے نکال دیا جائے کیونکہ بیاتو نالائق ہے بروں کامنکر ہے، جس نے بروں کا احترام نہ کیا جس نے بروں کی بات نہ مانی وہ تو اس لائق ہی نہیں کدا ہے گئے کہا جائے یا پیر کہا جائے یا اے عالم کہا جائے۔ بوے پیرصاحب نے بہتی زیورش ایک ایک بات ایک ایک رسم کے بارے میں لکھا ہے، کون کون کی رحمیں ہیں جن کے لئے عورتیں گھروں سے باہرتکلتی ہیں اور اس میں کیسی کیسی خرابیاں ہیں سب کچھ لکھ دیاء بھر بہتی زیور کتاب بھی ایسی ہے کہ گھر گھر موجود ہے اللہ نے اسے ایسا قبول عام عطاء فرمایا اور بردی بات بیاکسی شیطان نے بعد وين اس ميں كى تائيم يا رود بدل كرديا ہوا ہے بھى نہيں، جو جو مسائل جس طریقہ سے انہوں نے لکھوائے تنے وہ بھینہا ای طریقے سے ہیں، بعض جگہ خاص خاص علمی باتوں کے بارے میں بعض علاء نے لکھا بھی تو اس طرح کہ اصل کو باقی رکھ كرحاشيه يرلكها به محر بدعات، مخترات، خلاف شرع رسوم كے بارے بين توكى نے مجى اس كے حاشي يرنبيس لكھا ايانيس مواكر انہوں نے تو لكے ديا تھا كرعورتيس بلا ضرورت شدیده گھرے باہر تالکا کریں لیکن کی دوسرے عالم نے لکھ دیا ہو کہ اب نكل جاياكرين اس لئے كماب بوى رصت كا زماندة حميا ب- ان لوگول كا خيال ب كه يبلخ زمائے ين قساد تھا اوراب بري رحت ہے آج كل كى عورتيں وليات الله بين برساری رابعات بصریہ بین ان کے شہر بھی دبوث نہیں ہیں بلکہ بڑے بوے اولیاء الله بین اس کے اگران کی عورش کھرے باہر ماری ماری پھرتی رہیں یا ہے اپنی عورتوں كوبا برتفرح كروات ربين توكون نقصان نه موكا أنبيس كي خطره نبيس موكاءان كمل وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العلمين



- نَاشِينُ --كِتَا الْبِهِ لَهُمُ عُلَمُ الْمُ ناظم آباد کاکساچی



#### وعظ

# دینداری کے تقاضے

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيالت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالىٰ عليه وعلى اله وصحبه اجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمان الرحيم.

﴿ وَسَارِعُوْ اللَّى مَغُفِرَةٍ مِّنْ رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَٰتُ وَالْاَرْضُ لَا أُعِدَّتُ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهَ الْمَاوِنَ فِي السَّرَّاءِ وَالْاَنْ الْمُعَلِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ \* وَاللَّهُ وَالطَّنَّوَ الْمَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ \* وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ ﴾ (١٣٣١٣٣-٣)

تَكُرِيَهُمَانَ: "اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جس کی وسعت ایس ہے جیسے سب آسان اور زمین، وہ تیار کی گئی ہے اللہ ے ڈرنے والوں کے لئے، ایسے لوگ جوخرج کرتے ہیں فراغت ہیں اور تنگی میں اور غصہ کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالی ایسے نیکوکاروں کومجوب رکھتے ہیں۔"

# الله تعالى كى عجيب قدرت:

برے ماحول اور بے دین گھرانے میں ایک آ دھ فرد کو اگر ہدایت ہو جائے جیسا کہ اکثر ہور ہاہے اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فر مار ہے ہیں:

﴿ يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ وَنَ ٢٠٠٠ وَيُخْرِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴿ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ٢٠٠٠ ﴾

(14-14)

الله تعالیٰ کی قدرت کالمه کا مشاہدہ ہورہا ہے، بروں سے اچھے اور اچھے لوگوں سے برے پیدا ہورہ ہیں، مردہ سے زندہ پیدا کرنا اور زندہ سے مردہ پیدا کرنا ، الله تعالیٰ اپنی اس عظیم قدرت کو قرآن مجید ہیں بار بار بیان فرماتے ہیں، الله تعالیٰ کی مجت اور فکر آخرت سے جو دل زندہ ہیں ان کے یہاں بری اولاد پیدا ہورہی ہے اور بہت سے برے لوگ جن کے دل مردہ ہیں بان کے دل الله تعالیٰ کی محبت اور فکر آخرت سے خالی ہیں ان کے یہاں الله تعالیٰ زندہ لوگوں کو پیدا فومارہ ہیں، ان کی اولاد ہیں ایسے خالی ہیں ان کے یہاں الله تعالیٰ زندہ لوگوں کو پیدا فومارہ ہیں، ان کی اولاد ہیں ایسے ایسے ایسے ایسے ہیدا ہورہ ہیں کہ ان کے دلوں میں الله تعالیٰ کی محبت اور فکر آخرت پیدا ہورہی ہے، اس لئے بتا ایسے بیدا ہوں اور ہورے خاندان میں سے کی ایک کوالله تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہو، میں جس برائی میں جو رہا ہوں اور پورے خاندان میں سے کی ایک کوالله تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہو، اس کے دل میں فکر آخرت اور اپنی محبت پیدا فرما دی ہوتو اسے سوچے رہنا چاہئے کہ میں ساللہ تعالیٰ کی رحمت اور وشکیری ہے۔

# برے ماحول میں نیک بنے والوں کو کیا کرنا جاہے:

ایسے برے ماحول ہیں اگر ایک محص نیک بن جاتا ہے تو اسے بہت سے مسائل کا سامنا کرتا پڑتا ہے، بہت کی مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں، لوگوں کے طعنے سننے پڑتے ہیں، بہت سے مذاق اڑانے والوں کا سامنا کرتا پڑتا ہے، بہمی کوئی ملا کمے گا، کوئی قدامت پسند اور دقیانوس کے گا، کوئی غیر مہذب اور بے وقوف کے گا۔ ان حالات میں کیا کرتا جا ہے۔ مگرجنہیں مالات میں کیا کرتا جا ہے۔ مگرجنہیں ان تکیفوں کا سامنا ہے وہ تو ضرور یادر کھیں۔

#### نها پهنی ذمهداری:

جولوگ نیک بن گئے وہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر یوں شکر اواء کیا کریں:
"یا اللہ! ایسے برے معاشرہ میں، برے ماحول اور برے خاندان میں تو
نے مجھے ہدایت سے نوازا، بیصرف تیرائی کرم ہے، اگر تیری دست گیری
نہ ہوتی تو میں ایسے برے ماحول میں کیسے نیک بن سکتا تھا، اس میں میرا
کوئی کمال نہیں، صرف تیرائی کرم ہے، اس پر تیراشکر اواء کرتا ہوں، اس
شکر کو تبول فر ما اور اس شکر کی بدولت اس نعمت میں ترقی عطاء فرما۔"
یہ دعاروزانہ بلانا غدمانگا کریں۔

#### دوسری ذمهداری:

نیک بنے والوں کو چاہئے کہ وہ ہمیشہ نرمی سے کام لیں، غصہ کی عادت کو چھوڑ دیں اور اس سے نیچنے کی کوشش کریں، کسی بات پر کوئی کننا سخت اور برا بھلا کہ، جو حالات بھی گھر میں چیش آئیں ان میں غصہ کا اظہار نہ کریں، میں بینیں کہدر ہا کہ آپ کوغصہ نہ آئے اس لئے کہ غصہ آنا تو قدرتی بات ہے، اپنے اختیار میں نہیں، میں بیہ کہدر ہا ہوں کہ غصہ کو جاری نہ کریں ، یعنی اس کے تقاضہ پڑھل نہ کریں ، خلاف طبع بات پر غصہ تو آتا ہی جائے۔ حضرت الم مثافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

"من استغضب فلم يغتنب فهو حمار"

تَكْرِيحَمْكُ: "أنسان غصه دلانے والی كوئی بات سنے يا ديكھے پھراسے غصدند

آئے تو وہ انسان نہیں گدھاہے۔''

بلکہ گدھے سے بھی بدتر ہے، اس کئے کہ غصہ تو گدھے کو بھی آتا ہے فرق ہیہ کہ گدھا غصہ کو جاری نہیں کہ گدھا غصہ کو جاری بھی کرتا ہے اور انسان واقعۃ انسان ہے تو وہ غصہ کو جاری نہیں کرتا ضبط کر لیتا ہے، غصہ کی باتوں پرغصہ تو آئے گا تمراہے ضبط کریں جاری نہ کریں، صبر نے کام لیس، قرآن مجید میں بھی یہ نہیں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو غصہ نہیں آتا بلکہ فرمایا:

﴿ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ ﴾ (٣٢-٣٢)

تَنْجَمَنَ "جب أنبيل غصه آتا ہے تو معاف كرديتے ہيں۔"

جاری نہیں کرتے صبرے کام لیتے ہیں، اور فرمایا:

﴿ وَالْكَظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ \* ﴾ (١٣٣-٣)

اللہ تعالیٰ کے نیک بندے فصہ کو چہا جاتے ہیں، جیسے کڑوی دواء یا کوئی بھی بہت می کڑوی چیز حلق میں اتارہا پڑے تو منہ بنا کر کسی نہ کسی طریقے سے اور تکلیف سے حلق میں اتارہی لیتے ہیں، غصہ کے گھونٹ ٹی جاتے ہیں۔ غصہ کا گھونٹ ہے بڑا کڑوا، اور اس کا لگانا ہے بڑا مشکل، گر اللہ تعالیٰ کی محبت اور جنت کی نعمتوں کی طلب میں بیکڑوا گھونٹ ٹی ہی لیتے ہیں، غصہ کو جاری نہیں کرتے۔

#### غصه كاعلاج:

غصہ جاری کرنے سے بیخے کانسخہ یہ ہے کہ جہاں کسی بات پر غصر آئے فورا

دہاں سے دور چلے جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، پانی پی لیس، وضوء کرلیس، ان تدبیروں سے غصہ شنڈا ہوجا تا ہے۔ پہلی تدبیرسب سے زیادہ اہم ہے کہ دہاں سے ہٹ جائیں، دور چلے جائیں، جس پر غصہ آیا ہواس کا چہرہ بھی نظر نہآئے۔

دوسری تدبیر بینی پانی پینے اور وضوء کرنے سے بھی خصہ شندا ہوجاتا ہے اس لئے کہ خصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ آگ بجڑ کا تا ہے اس پر پانی ڈالیس کے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے وہ آگ بجڑ کا تا ہے اس پر پانی ڈالیس کے تو وہ شینڈی ہوجائے گی۔

تیسری تدبیر کا حاصل ہے کہ پہلے جتنی حرکت کر رہے ہوں فعہ کے وقت اس حرکت کو کم کر دیں، اگر چلتے ہوئے فعہ آرہا ہوتو تغیر جانے سے فعہ کم ہو جائے گا، بیٹھ جائے تو اس سے کم لیٹ جائے تو اس سے بھی کم، اس لئے فعہ کی حالت بیس یہ کوشش کی جائے کہ حرکت کم ہو، سکون سے جا کر کہیں لیٹ جائیں، ذکراللہ اور حلاوت شروع کر دیں، بیسب تو وقتی تدبیریں ہیں۔

ہیشہ کے لئے غصری برداشت کا نسخہ یہ ہردازانہ بلانا غمری دفت ہیسوچا
کریں کہ ہیں تو دینداراور نیک بنا ہوں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ایسانہ
ہوکہ شیطان مجھے غصہ دلا کر میرے یا لک کو مجھ سے ناراض کروے، جنت کی خاطراتنی
تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں، ایسانہ ہوکہ غصہ کی وجہ سے جنت کی وہ ساری تعتین ختم
ہو جائیں، دنیا ہیں اتنی محنت و مشقت بھی برداشت کی پھر بھی وہی جنم کی جہنم، دنیا و
آخرت میں غصہ کی معزین سوچا کریں کسی کو ناخی ایذاء پہنچانے پر بہت خت وعیدیں
وارد ہوئی ہیں، پھر خصہ جاری کرنے کی صورت میں باہم جومنافرت ہوتی ہوہ وہ دنیا و
آخرت دونوں کو تباہ کرتی ہے، اللہ تعالیٰ سے غصہ برداشت کرنے کی دعاء بھی کیا
کریں، اور جہاں غصہ جاری ہوگیا اس سے استغفار بھی کریں اور جس پر خصہ جاری کیا
اس سے معانی بھی ہاتھیں اور مزید کسی طرح اس کی ول جوئی بھی کریں، ہیکام روزانہ

کرتے رہیں۔

دوسری بات بیسوچا کریں کہ جس پر جھے خصہ آ رہا ہے اس پر جھے جتنی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کو جھے پراس سے زیادہ قدرت ہے، اگر میری کوتا ہیوں کی وجہ سے وہ بھے پراپنا غصہ جاری کر دے تو میرا کیا حشر ہوگا؟

تیسری بات بیسوچا کریں کہ بجھے جس پر غصہ آرہا ہے جیں اے اپنے سے کمتر سجھتا ہوں مرحمکن ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بیاس وقت جمھ سے بہتر ہو، نہیں تو شاید آ بندہ چل کر جمھے سے بہتر ہوجائے اعتبارتو خاتمہ کا ہے۔

### تىسرى ذمەدارى:

جولوگ دیندار بن محے ہول، وہ والدین اور بھائی بہنول کی خدمت دوسرول کی بنسیت زیادہ کیا کریں، ایک گھر میں سارے بھائی بہن دیندار نہیں، ان میں سے ایک کو اللہ تعالی نے ہدایت سے نواز دیا، دیندار بتا دیا تو اسے سوچتا چاہئے کہ دوسرے بھائی بہن جو دیندار نہیں ہے وہ والدین کی جتنی خدمت واطاعت کرتے ہیں میں جائز کاموں میں اس سے زیادہ کرول، تاجائز کاموں میں والدین کی اطاعت کس حال میں بھی جائز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" (١٠/٨)

تَوْسَحَمَنَدُ: "الله تعالى كى نافر مانى ميس كسى مخلوق كى اطاعت جائز نهيل-"

ممر جائز کاموں میں ان کی اطاعت وخدمت جننی ہوسکے زیادہ سے زیادہ کریں

اس میں دوفائدے ہیں:

چہ کلا فَیَادِینَ لَا : بعانی بہنوں کی خدمت میں بہت بڑا تواب ہے اور والدین کی خدمت میں نفل عبادت ہے اور والدین کی خدمت میں نفل عبادت سے بھی زیادہ تواب ہے۔

# والدين كى خدمت مين نفل عبادت سے زيادہ تواب ہے:

کوئی فض نفل نماز پڑھ رہا ہے اور والدین بی ہے کی نے یوں بی بلا ضرورت
پکارا لین کوئی الی خت سرورت بھی نہیں تھی کہ خدا نخواستہ کہیں آگ لگ گئ ہو یا کہیں
ڈوب رہے ہوں یا کہیں گر رہے ہوں ، کیونکہ الی ضرورت بی تو فرض نماز بھی تو ڑتا
واجب ہے۔ الغرض الی کوئی سخت ضرورت بھی نہتی ، پھر بھی ان بی ہے کی نے
پکارا اور ان کو بیالم نہیں تھا کہ آپ نفل پڑھ رہے بیں تو نماز تو ڈکر جواب دینا واجب
ہے، اگر آپ نے نماز نہ تو ڈی تو گنہگار ہوں کے، البتہ اگر انہیں معلوم تھا کہ آپ نفل
نماذ پڑھ رہے ہیں اس کے باوجود بلا ضرورت پکارا تو نماز تو ڈنا جائز نہیں، لاعلی بی بیکارا تو نفل نماز تو ڈکر ان کی بات کا جواب و بنا ضروری ہے، آئی ایمیت ہے والدین کی،
اس لئے جائز کا موں بیں ان کی خوب اطاعت وخدمت کریں، نرمی اور عبت سے پیش آئی ہے۔

الله تعالى فرمات بين:

﴿ فَلَا تَقُلُ لَّهُمَا أُفِ وَلَا تَنْهَرْ هُمَا وَقُلُ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ۞ وَاخْفِضْ لَهُمَا خَتَاحَ الذَّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْمِيْ صَغِيْرًا ۞ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ أَنْ الْأَوَّابِيْنَ غَفُورًا ۞ تَكُونُوْ اصْلِحِيْنَ فَلِنَّهُ كَانَ لِلْآوَابِيْنَ غَفُورًا ۞ ﴾ تكُونُوْ اصْلِحِيْنَ فَلِنَّهُ كَانَ لِلْآوَابِيْنَ غَفُورًا ۞ ﴾

(mtrr-14)

جس کورائنی کرنے کے لئے پورے ماحول اور معاشرہ کا مقابلہ کردہ ہیں، بیاتو سوچیں کدائن کی رضا کس جس ہے؟ والدین فائن، فاجرحیٰ کہ کافرین کیوں نہ ہوں ابن کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ اللہ تعالی اس بارے جس بوں ارشاد فرما رہے ہیں: "والدین کواف تک نہ کیواور نہ آئیں جوڑکو بلکہ ان کے ساتھ فری سے بات کرو' آگ

فرمایا: "ہر دفت ان کے سامنے جھکے رہو" گویا محبت واطاعت میں جھکے جارہے ہیں، بچھے جارہے ہیں اور ان کے لئے یوں دعاء کیا کرو: "یا اللہ! انہوں نے بچپن میں جیسی میری تربیت فرمائی ہے ویسے ہی تو ان پر رحم فرما" ان کے لئے بیدعاء جاری رہے۔

# والدين كى نا گوار بانوں برصبركرنے والوں كو بشارت:

مجمی والدین کی طرف سے پچھالی باتنی ہوجاتی ہیں جوطبیعت پرگراں گزرتی ہیں، اس لئے دل میں اس سے خیالات آنے لگتے ہیں کہ انہوں نے جھے ایسا کیوں کہا؟ میرے ساتھ ایسا معالمہ کیوں کیا؟ میں تو بہت نیک ہوں اور بہت فرمانبرداراور خدمت گزار ہوں، ان کے لئے دعائیں بھی بہت کرتار ہتا ہوں پھر بھی یہ جھے ایسا مجھے ہیں؟

یہ اپنے خیال میں مجھ رہا ہے کہ اس پرظلم ہورہا ہے یا واقعۃ ظلم ہورہا ہو حقیقت کی جہ بھی ہورہا ہو حقیقت کی جو بہ ہواس میں ہو اس کی مورہا ہو جسے شاید بھی بلاقصد وارادہ ان کی اطاعت وخدمت میں کوئی کوتا ہی ہو جائے ، اس حالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ ﴿ إِنْ تَكُونُواْ صَلِحِيْنَ فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُورًا ۞﴾ (١٥-٢٥)

تہارے رب کوتہارے دلوں کے تمام حالات کاعلم ہے۔ اگرتم صالح اور شریعت کے پابندرہ اور والدین کی طرف سے ایذاء پر صبر کرتے رہ اور ول میں ان کی عظمت اور ان کی اطاعت و خدمت کا ارادہ ہو، تو تہارے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں اور محملن کی وجہ سے خدمت واطاعت میں جو غیراراوی کوتا ہیاں ہوجاتی ہیں اللہ تعالی ان سب کو بخش دیں ہے، یہاں کا کیا کرم ہے، کہی رحمت ہے کہ غیرا فقیاری طور پر ول میں جو خصہ اور جو خیالات آرہے ہیں اللہ تعالی ان خیالات اور دوسری طور پر ول میں جو خصہ اور جو خیالات آرہے ہیں اللہ تعالی ان خیالات اور دوسری

کوتاہیوں کو بخش دیں گے۔

دُوسِيْرا فَادِينَ الدين اور بهائى بهن خواه وه آب سے چھوٹے ہوں يا برے، جب آپ زياده سے زياده ان سب كى خدمت كريں سے اس سے ان كے دلول ميں دين كى عظمت اور وقعت پيدا ہوگى اور وہ يہ كہنے لكيس سے:

"جو بچه دیندار اور نیک بن جاتا ہے وہ ہماری کیسی خدمت کرتا ہے، ہمارا کیسا فرمانبردار ہے، کیسا اچھا بیٹا ہے، صرف ہماری بی نہیں بلکہ سب معانی بہنوں کی بھی خدمت کرتا ہے، بید کیسا اچھا ہے، اب تو سب کو دیندار بی بنتا جا ہے۔''

غرضیکہ آپ کی خدمت سے ان کے دلوں میں دین کی عظمت و وقعت پیدا ہوگی به زبانی تبلیغ کی بجائے آپ کی مملی تبلیغ ہوگی ،اور زبانی تبلیغ اتنا فائدہ نہیں دیتی جتناعملی تبلغ فائدہ دی ہے۔ عمل سے ثابت کردکھا سے کاسلام کی کیاتعلیم ہے؟ کے مسلمان بن کر دکھائے کہ مجیح مسلمان سے کہتے ہیں؟ ادر اگر کسی کو خدمت کرنے کا موقع نہ مطے تو اسے جا ہے کہ وہ والدین اور بھائی بہنوں کی مالی الداد کرتا رہے اور اس بات کا اہتمام کرے کہ اس کے کسی قول یافعل ہے کسی کو تکلیف نہ چینجنے یائے ، اگر آپ نے اليانبيس كياتو آب صرف ظاهرا ديندار بن منيقت مينبيس، آب كا ظاهرتو ديندار بن میا باطن نہیں بنا، والدین اور بھائی بہنوں کی خدمت نہیں کرتے بلکدان کی نافر مانی کرتے ہیں، انہیں ناراض کرتے ہیں ہرایک سے لڑتے جھڑتے ہیں، بات بات بر غمہ ظاہر کرتے ہیں جیسا کہ بہت ہے جاہل صوفیوں کواسینے بیوی بچوں پر بہت غصہ آتا ہے۔ مجھی بیوی کی پٹائی کر دی اور مجھی بچوں کی ، اگر ان سے کہا جائے کہ اس طریقتہ ے عمد جاری کرنا مناہ ہے تو کہتے ہیں کہ میں تو شریعت کے لئے اور بیوی بچوں کو نمازی اور برمیزگار بنانے کے لئے بیکام کررہا ہوں، بیاستے دین مجھرہاہے جب کہ ہے وین کے خلاف، عصرتو ہوتا ہے نفسانی، کہ بیوی نے کمانا وقت پر کیوں نہیں دیا؟

میری مرضی کے خلاف کیوں کیا؟ میری خدمت کیوں نہیں کی؟ اور بہانہ بیہ بتایا کہ بیہ دیندار نہیں ،نمازی نہیں،اے دیندار اور نمیازی بتار ہا ہوں۔

# غصه جاری کرنے کے شرعی اصول:

اگر خصہ جاری کرنا شریعت کے قانون کے مطابق ہے تو بیاللد تعالی کی عبادت ہے اور اگر شریعت کے قانون کے مطابق نیمی تو بیابی نظام کے خانون کے مطابق نیمی تو بیابی نظام کی خاطر ہے، چونکہ اس میں بہت سے لوگ جنلا ہیں اس لئے اس کی تعوزی سی تعمیل مناوینا ہول ۔

مسى سے كناه جير وانے اور نيك بنانے كے لئے شريعت كر وقع انين إلى:

# پېلا قانون:

پہلے نری اور محبت سے سمجھایا جائے کہ'' بیکام چھوڑ دو بیگناہ ہے' پھر بھی وہ نیں چھوڑ تا تو ذرا ڈانٹ کر کہیں۔ پھر بھی نہیں چھوڑ تا تو ہاتھ پکڑلیں، پھر بھی نہیں چھوڑ تا تو ایک طمانچہ لگا دیں، پھر بھی نہیں چھوڑ تا تو دولگا دیں غرضیکہ جتنی ضرورت ہوا تنی ہی سزا دیں۔

### دوسرا قانون:

سزا دیے سے پہلے خوب اچھی طرح سوچ لیل کہ سزا پر مرتب ہونے والے متائج کا آپ حل کرسکنے کا اندیشہ ہوتو سزا نددیں بلکہ نری اور محبت سے بہلے فوب اچھی طرح سوچ کیا اندیشہ ہوتو سزا نددیں بلکہ نری اور محبت سے بہلے اور دعاء کا سلسلہ جاری رکھیں۔ سزا دیے کے بعد اگر آپ پریشان ہوئے تو آپ کے دین کو بھی۔ ہوئے تو آپ کے دین کو بھی۔

### تيسرا قانون:

عسد کی حالت میں ہرگز سزانہ دے، اس کئے کہ عمد میں شریعت کے قانون سے نکل جائے گا، بینیں سوسچ گا کہ شریعت کا کیا قانون ہے؟ جب عمد شندا ہو جائے تو سوپے کہ اگر اتنی سزااس کے لئے کانی ہوسکتی ہے کہ دو دن کے لئے بولنا چھوڑ دول تو اتنی ہی سزا دے، زیاد ، نہ دے، ورنہ 'ری ایکشن' ہو جائے گا، جو ڈاکٹر 'ری ایکشن' ہو جائے گا، جو ڈاکٹر 'ری ایکشن' کا قانون نہیں جائا حکومت میں اس کی کیا سزا ہے؟ اللہ تعالی تو احکم الحاکمین ہیں، ان کی سزا ہے ڈرن چاہئے ادر سوچنا چاہئے کہ ضرورت سے زیادہ سزا دے در دی تو کیا حشر ہوگا؟

دوسری بات میکھی یادر ہے کہ اگر آپ نے نابالغ اولاد یا شاگرد پرظلم کیا تو اس کے ہزار بار معاف کرنے ہے۔ البنداسوچ سمجھ کرسزاد بنا جائے۔ کہ کرسزاد بنا جائے۔ کہ کرسزاد بنا جائے۔

غرضیکہ دیندار بننے کے بعد اگر اختلاف اور انتشار پھیلاتے رہے تو کیا ہوگا؟ خاندان والے اور دوسرے لوگ ہے کہنا شروع کر دیں گے:

"ارے بی تو فلاں بزرگ کے پاس جاتا ہے، اس نے اسے برباد کر دیا،
فلاں مولوی کے پاس جاتا ہے، اس نے اسے تباہ کر دیا، بچاؤا ہے بچوں
کومولو یوں ہے، بزرگوں ہے جوان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے، بی تو اسے
بالکل برکار کر دیتے ہیں ایک ایک ایک ہے اٹرنا جھڑنا شروع کر دیتا ہے، یہ
توڑ چھوڈ کرنے والے ہیں، ان ہے بچنا جا ہے۔"

پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کے داوں ہے دین کی وقعت وعظمت جاتی رہے گی اور ہر معظم یہ کوشش کرے گا کہ خدانخواستہ کوئی دیندار ندبن جائے، دیندار ایسے ہی ہوتے ہیں، خینی کے بارے میں دنیا کا کیا خیال ہے؟ اسلام کا نام لے کے رجومظالم کررہا ہے اس سے ساری دنیا میں اسلام بدنام ہورہا ہے کہ اسلام ایسانی ہوتا ہے جیسا یہ خینی ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالی نے دیندار بننے کی توفیق دی ہے تو اس کا شکر اداء کریں، اسلام کو بدتام نہ کریں، صبر وی پیدا کریں، عبر وی پیدا کریں، سب اسلام کو بدتام نہ کریں، صبر وی پیدا کریں، سب کے ساتھ یوں رہنے کہ میں کو اسلام اگراس پر ممل نہ کیا

تو اسلام کی عظمت لوگوں کے دلول سے جاتی رہے گی اور وہ اسلام سے پتنظر ہو جائیں مے۔

# چونگی ذ مهداری:

جولوگ دینداربن می بین، انہیں چاہئے کہ وہ دنیا کے کام زیادہ سے زیادہ کریں خواہ وہ گھر کے اندرونی کام ہول یا تجارت وغیرہ کے بیرونی کام، ہرتم کا کام دوسرول سے زیادہ کرنا چاہئے، آپ کے بھائی بہنوں میں جو دیندار نہیں آپ این عمل سے انہیں دکھا دیں کہ اسلام بیکار بنا نہیں سکھا تا بلکہ کارآ مد بنا سکھا تا ہے، ہمت وکوشش بھی جاری رکھیں اور دعاء بھی کرتے رہیں، اس لئے کہ دینداری کا بیمطلب نہیں کہ بیکار بن جائیں، دینداری تو بہ کہ خوب کام سیجئے گر ہرکام بیں اپ مالک کی رضا کو بیشہ مقدم رکھیں، ان کے نازل فرمودہ تو این کے خلاف کوئی کام نہ ہو، ان کے تو انہین کہ کے اندر رہتے ہوئے دوسروں سے زیادہ کام اور زیادہ محنت کرکے بیٹابت کردیں کہ جود بندار بن جا تا ہے، وہ بیکا نہیں ہوتا بلکہ دوسروں سے زیادہ کا کار ہوجا تا ہے۔

# يانچوس بهتاجم ذمه داري:

جولوگ دیندار بن جائیں ان پریدازم ہے کہ دہ اپنے دین کی حفاظت اوراس میں مزید ترقی کے لئے کسی سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کریں، اورائل اللہ کی مجاس کولازم پکڑیں ورنہ نفس وشیطان دین کی صورت میں گمراہ کر دیں گے، آپ مجھیں گے ہم بہت دیندار ہیں بڑی عبادت کر رہے ہیں گر در حقیقت ہور ہا ہے جہنم کا سامان، اہل اللہ کی صحبت سے نفس وشیطان کے مکایداور فریبوں کاعلم ہوتا ہے۔ فدکورہ بالا باتوں پر عمل کرنے کی توفیق وہمت جب ہی ہوگی کہ اہل اللہ کی صحبت کولازم پکڑا جائے۔

عمل کرنے کی توفیق وہمت جب ہی ہوگی کہ اہل اللہ کی صحبت کولازم پکڑا جائے۔

یہ پانچ نمبر ہیں، آئیس خوب یاد کر لیس، دلوں میں اتار لیس اور روزانہ ایک بار کھی انہیں سوچا کریں، اور جولوگ اس تنم کے حالات میں جتلا ہیں، وہ ہفتہ میں ایک بارکھ

کردیا کریں کدان یا نچول نمبروں کوسوچ رہے ہیں یانہیں؟ عام حالات میں مہیند میں ایک بارلکھ دیا کریں۔

#### دعاء:

یا اللہ! میرا کام صرف کا نوں تک پہنچاتا ہے، دلوں میں اتار نا تیرا کام ہے، تیری دست گیری کے سوا کچونہیں ہوسکتا، تو مد فر ما، اور ہم سب کو اپنی مرضی کے مطابق کے اور سپچ مسلمان بنا لے، تمام ظاہر اور باطن اپنی مرضی کے مطابق بنا لے، تمام ظاہری اور باطنی گناموں سے ہماری زندگی کو پاک وصاف فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنی اور اسپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور فرما دے، ایسی محبت عطاء فرما کہ گناہ کے تصور سے بھی شرم آنے گئے۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبة اجمعين. والحمد لله رب العلمين.









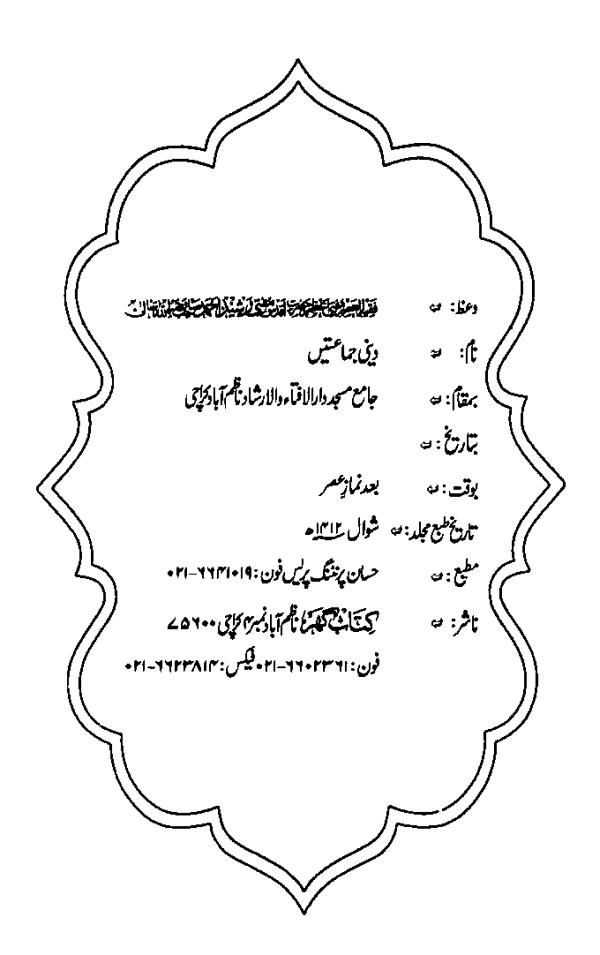

وعظ

# ديني جماعتيں

(شوال ١٠٠٩م

الحمد للله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيأت إعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالىٰ عليه وعلى اله وصحبه أجمعين.

اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

﴿ مَا يَفُتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّخْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۗ وَمَا يُمُسِكُ لَهَا ۗ وَمَا يُمُسِكُ لُهَا وَهُوَ الْعَزِيْزُ يُمُسِكُ لَا مُرُسِلَ لَهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

عقل در اسباب می دارد نظر عشق گوید تو مسبب را گر

آن کے مسلمان کی نظر مسبب پرنہیں اسباب پر ہے، اکثر مسلمان عموماً اپنے دنیوی کاموں میں اسباب ہی پرنظر رکھتے ہیں مسبب پران کی نظر نہیں جاتی بلکہ اس ہے بھی بڑوہ کر المیہ بید کہ جولوگ ویٹی کام کرتے ہیں وہ خالص ویٹی کاموں میں بھی مسبب کی بجائے اسباب پرنظر رکھتے ہیں کس قدرافسوں کا مقام ہے اور کتنے دکھ کی بات ہے کہ دینی کام کرنے والوں پر تو فرض تھا کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی تبلیغ کرتے بات ہے کہ دینی کام کرنے والوں پر تو فرض تھا کہ دوسرے مسلمانوں کو بھی تبلیغ کرتے مسبب پرنظر رکھنے کی بجائے مسبب پرنظر رکھنے کی بجائے مسبب پرنظر رکھنے کی بجائے مسبب پرنظر رکھیں دین و دنیا دونوں کی کامیابی کی بنیاد ہیں ہے۔ جولوگ دین کی طرف مائل نہیں لیکن کہلاتے مسلمان ہیں یا وہ لوگ جو دیندار ہیں تگر دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں جائے تو ان سب کو بھی یہی تھا کہ اسباب پرنظر نہ درکھتے مگر ان سے بھی زیادہ تبجی ان لوگوں پر ہے جورات دن خد مات دینیہ ہیں مشغول ہیں دوسروں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، اس کے باوجودان کی نظر اسباب پر رہتی ہے۔

# سورهٔ فیل میں نسخهٔ اکسیر:

قرآن مجید کی ایک جیموٹی می سورۃ ہے سورہ فیل، یہ قرآن مجید کی آخری دی سورتوں میں سے ایک ہے، عام طور پر بیدوس سورتیں عامی سے عامی کوبھی حفظ ہوتی ہیں اور بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ قاعدہ تو بہہ کہ جو بات بار بار زبان پرآئے، کانوں میں پڑے اور بار بارآ تکھوں کے سامنے آئے اے دل میں اثر جانا جائے پھر وہ بات بھی کس کی اللہ تعالی ایکم الحاکمین رب الخلمین کی گر آئے کے مسلمان کی حالت یہ ہوئے میریں گزرگئیں اس سورۃ کو پڑھتے ہوئے گر بہاں کے دل میں نہیں اثری۔ یہ ہوؤی می سورت میں اللہ تعالی نے ایسا قصہ بیان فرمایا ہے کہ اگر اسے خور سے اس جھوٹی می سورت میں اللہ تعالی نے ایسا قصہ بیان فرمایا ہے کہ اگر اسے خور سے اس جھوٹی میں سورت میں اللہ تعالی نے ایسا قصہ بیان فرمایا ہے کہ اگر اسے خور سے اس جھوٹی میں سورت میں اللہ تعالی نے ایسا قصہ بیان فرمایا ہے کہ اگر اسے خور سے

پڑھا جائے تو انسان کی کایا بی بلٹ جائے۔اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میں جب بھی یہ سورت پڑھتا ہوں تو اس میں جو سبق ہے اس کا استحضار رہتا ہے بلکہ پڑھے بغیر بھی بار باراس کا خیال آتا رہتا ہے اور جب بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوکرامام صاحب اس سورة کی تلاوت کرتے ہیں چر تو کچھ نہ پوچھے کیسا مزا آتا ہے۔اس سورة میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سبب ساز ہیں اور وہی سبب سوز ہیں۔قصہ تو طویل ہے کین اللہ تعالیٰ نے مختصری سورة میں اس قصہ کی طرف اشارہ فرما کر نسخ را اکسیر عطاء فرمادیا۔

نجاثی بادشاہ کا گورنرابر ہداینالا وَلشکر لے کر بیت اللّٰد کوگرانے کے لئے حملہ آور ہوا جب اشکر مکہ مکرمہ کے قریب پہنیا تو دیکھا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کی اونٹنیاں چررہی ہیں لشکر والوں نے اونٹنیاں پکڑ لیں آپ کو بتا چلا تو اونٹنیاں چھٹرانے کے لئے خود ابر ہد کے پاس تشریف لے گئے، جب اس کے دربار میں بہنچے تو انہیں ویکھتے ہی ابر ہے کھڑا ہو گیا اور بہت احترام سے پیش آیا ایک تو اس کے کہ آپ کا شار سرداروں میں ہوتا تھا بہتو ظاہری وجیتھی اور آپ کے رعب اور ہیبت کی باطنی وجہ بیٹھی کہ آپ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دادا تھے آپ صلی الله علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پنیثانی میں چمکتا تھا، سردار تو اور بھی بہت تھے مگر ان کے رعب و جلال كااصل رازيبى تفارابرمدن جبآن كاسبب يوجها توعيدالمطلب فرمايا کے تمہارے شکر والوں نے میری اونٹنیاں پکڑر کھی ہیں ان کوچھٹر وانے آیا ہوں بیان کر ابرہہ نے تعجب کا اظہار کیا اور بولا میں نے تو یہ مجھ کر آپ کا احترام کیا کہ آپ عرب کے مشہور رئیس بیں کوئی کام کی بات کریں سے کیا آپ کومعلوم نہیں کہ ہم یہال کس مقصدے آئے ہیں؟ ہم اتنا برالشکر لے کر کعبہ کو گرانے آئے ہیں محر آپ کے ول میں شایداس کا کوئی احترام ہی نہیں اس لئے کعبہ کی بجائے اپنی اونٹیوں کی بات کر رہے ہیں۔ میں تو آپ کو مد براور عرب کا دانا انسان سمجھ کر کھڑا ہوا تھا مگریہ بات ٹی تو آپ میری نظرے گر مے کعبہ کے مقابلہ میں ان اونٹنوں کی کیا قبت ہے؟ لیکن عرب کے سردار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کا جواب بھی سنے! اللہ کرے کہ آج کے مسلمان کے دل میں یہ جواب از جائے، فرمایا:

"اني رب الابل وان للبيت ربا سيمنعه"

میں تو اپنی اونٹنیوں ہی کی بات کرنے آیا ہوں۔ باتی بیت اللہ کا مجھے کیا طعنہ دسیتے ہو بہتو جس کا ہے وہی اس کی حفاظت کرے کا مجھے اس کی فکر میں پڑنے کی کیا ضرورت؟ میرا تعلق تو اونٹنیوں سے ہے میری اونٹنیاں چھوڑ دو باتی رہا بیت اللہ کا معالمہ تو وہ تم جانو اور بیت اللہ والا جانے۔

"انت وذلك"

اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے لشکر کو تباہ کرنے کے لئے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج دیجے ان پرندوں نے دیکھتے ہی دیکھتے ابر ہہ کے لشکر کوئبس نہس کر کے دکھا دیا۔

# ترك لا يعنى:

اس سورة میں جو لفظ ابائیل آیا ہے اس میں عام لوگ بلکہ بعض خواص بھی غلط بنی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ سجھتے ہیں کہ شاید ابائیل خاص قسم کے پرندوں کا نام ہے حالا تکہ ایسا نہیں ابائیل کے معنیٰ ہیں پرندوں کے جینڈ، ان کی جماعتیں مور خین اور مغسر بن نے بھی معنی لکھے ہیں۔ ربی یہ بات کہ وہ پرندے کیسے تھے اس کی تفصیل قرآن و حدیث میں کہیں نہیں آئی۔ وہ چھوٹا سا پرندہ جس کو اردو میں ابائیل کہتے ہیں اسے عربی میں خطاف کہتے ہیں، مجد جرام میں یہ پرندے بہت ہیں وہیں مجد کے اندر رہے ہیں۔ اردو میں جو ابائیل کے نام سے پرندے مشہور ہیں ہوسکتا ہے وہ لئکر اندر ہے ہیں۔ اردو میں جو ابائیل کے نام سے پرندے مشہور ہیں ہوسکتا ہے وہ لئکر اندر بھی انہی پرندوں کا ہوا مکان ہے مگر یقین سے پریدے مشہور ہیں ہوسکتا ہے وہ لئکر بھی انہی پرندوں کا ہوا مکان ہے مگر یقین سے پھے کہا نہیں جا سکتا، اس قسم کی بحثوں میں پڑتا بھی فضول ہے یہا گر ایسی ہی اہم بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے بیان فرما دیتے میں پڑتا بھی فضول ہے یہا گر ایسی ہی اہم بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے بیان فرما دیتے

تحرقرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بے کار ہاتیں بیان نہیں فرمائیں۔ آج کل کا مسلمان بہت بیکار ہاس کے میاراور لایعنی باتوں میں اسے بروامزا آتا ہاس کی فضول بحثوں كا دائرہ اتنا وسيع ہے كہ قرآن كو بھى نہيں چھوڑتا، قرآن ميں بھى اليى باتيں كھڑتا ر ہتا ہے مقصد کی بات تو اللہ نے بیان فر ما دی کہ ہم نے برندوں کی جماعتیں بھیجیں اور ان کے ذریعدابر مداور اس کے ہاتھیوں کو تباہ و برباد کر دیا، بیتھا اصل مقصد جو بورا ہوگیا، وہ پرندے جو بھی ہوں اس سے تہیں کیا سردکار؟ مگر آج کا مسلمان آ رام سے بیضے والانہیں وہ لگ ممیا اس تحقیق میں کہ برندے کتنے بڑے تھے اور کیے تھے کس قتم کے تھے،ان کا رنگ کیا تھا، چونچ کیسی تھی پھریہ کہ جوابا بیل اردو والوں میں مشہور ہیں وہ یمی ابابیل تھے یا کوئی اور تھے؟ ان لغویات میں لگ کراینے اصل مقصد ہے ہث محے بہ قاعدہ ہے کہ انسان جتنا فضول باتوں میں کھے گا لغو تحقیقات میں بڑے گا اتنا ہی اصل مقصد سے دور جا پڑے گا۔ سبحان اللہ! بیہ ہیں مسلمان کی تحقیقات۔ لغویات کو نام دے دیا تحقیقات کا۔ایک مولوی صاحب نے یوجھا کہ میدان بدر میں جوفرشتے اترے تھے ان کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ وہ کوئی علامت لگائے ہوئے تصروه علامت كياتقى؟ ارے الله كے بندے! حمهيں ان فرشتوں سے كيا كام ب کہان کی علامت تلاش کرنے میں لگ گئے۔میدن بدر میں جن لوگوں براللہ تعالی نے فرشتے اتارے انہیں فرشتوں کی علامت بھی بتا دی انہوں نے علامت سے پیجان بھی لیا اب تہہیں اس ہے کیا سروکار کہ وہ علامت کونی تھی الیکن مولوی صاحب پر تحقیق کا جنون سوار ہو گیا۔ تفاسیر کھول کھول کر تحقیق شروع کر دی، نتیجہ یہ کہ معاملہ پہلے سے زیادہ الجھ کمیا کوئی مفسر کچھ کہتا ہے کوئی کچھ مختلف اقوال تو سامنے آ مسئے کیکن ان میں راجح کونساہے؟ وہی معاملہ ہوگیا۔

کے شد پریشان خواب من از کٹرت تعبیر ہا تحقیق کرتے بہت وقت برباد کرنے کے بعد خیال آگیا کہ دیکھیں

حضرت حکیم الامة رحمه الله تعالی اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، بیان القرآن میں دیکھا تو حضرت حکیم الامة رحمه الله آنالی نے اس موقع پر صرف اتنا فرمایا که کوئی علامت تھی چلئے قصه ہی ختم ہوگیا ذرا سوچئے اس تحقیق میں پڑنا که وہ علامت کیا تھی، بیا نعو ہے یا نہیں؟

### اصل مقصد ہے محرومی:

یہ بات یادرکھیں دلوں میں اتارلیں اللہ کرے کہ دلوں میں اتر جائے کہ جو محض بھی اصل مقصد کی طرف توجہ رکھنے کی بجائے نضول بحث میں پڑے گا وہ اصل مقصد سے محروم رہے گا، بیہ بات ذہن شین کر لیجئے کہ قرآن و صدیث میں جو بات بیان کی گئی اس کا جو اصل مقصد ہے اس کو بجھنے اور اس میں غور کرنے کی بجائے جو ادھر ادھر کی باتوں میں پڑے گا اسے بچھ بھی حاصل نہ ہوگا اس لئے کہ اصل مقصد تو خود اس نے باتوں میں پڑا ہوا ہے ان فوت کر دیا اس سے تو یہ محروم رہا۔ پھر مقصد کو چھوڑ کر جن باتوں میں پڑا ہوا ہے ان باتوں میں بڑا ہوا ہے ان باتوں میں بھی کسی نتیجہ برنہیں بینچے گا نتیجہ بیہ کہ ادھر کا نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔

کے نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم ایک شخص کا مجھ سے اصلاحی تعلق ہے، اصلاحی تعلق ہے بھی پہلے شروع میں جب انہوں نے خط و کتابت شروع کی تو میں نے ان کولکھا ''معرفت الہی' پڑھا کریں ان کا جواب آیا کہ میں پڑھتا ہوں لیکن پابندی نہیں ہوتی بار بار بھول جاتا ہوں ۔ میں نے جواب میں لکھا کتاب پڑھنا بھول جاتے ہیں کھانا کھانا کیوں نہیں بھولتے ؟ جب تک کتاب نہ پڑھ لیں کھانا نہ کھا کیں۔ اگر کتاب پڑھنا بھول بھی گئے تو کھانا مسلمنے آتے ہی کتاب نہ ہوئے گائین وہ اب بھی سیدھے نہ ہوئے، کتاب تو سامنے آتے ہی کتاب یاد آجائے گائین وہ اب بھی سیدھے نہ ہوئے، کتاب تو بابندی سے پڑھنا شروع کر دی لیکن کتاب کے اصل مقصد سے بچھ حاصل کرنے کی بابندی سے پڑھنا شروع کر دی لیکن کتاب کے اصل مقصد سے بچھ حاصل کرنے کی

بجائے الفاظ کے لغوی معنی اور سم الخط وغیرہ کی تحقیق میں پڑھئے، میں نے جواب لکھا کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہ بالکل بے سود اور بے فاکدہ ہے اس سے کچھ بھی نفع نہیں ہوگا، اپناونت ضائع کر رہے ہیں، میں نے تو کتاب پڑھنے کو کہا تھا یہ تھوڑا ہی کہا تھا کہ اس کی لفظی تحقیقات میں لگ جائیں اگرچہ بیتحقیقات بھی اپنے مواقع پر ضروری ہیں لیک وائی کے بیٹ کین اس شرط سے کہ اصل مقصد کی تحصیل میں مخل نہ ہوں، یہ مباحث تو پھر بھی اپنے مواقع پر مفید بلکہ ضروری ہیں لیکن ابائیل کیسے پرندے تھے؟ بدر میں از نے والے ملائکہ کی علامت کیا تھی؟ ملک سباء کا نام کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے والے ملائکہ کی علامت کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے زایخا سے شادی کی تھی یا نہیں؟ حضرت بیس ملک اس سے شادی کی تھی یا نہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے زایخا سے شادی کی تھی یا نہیں؟ اس قتم کی بالکل ب فاکدہ تحقیقات میں پڑنا لغو ہے یہ تحقیقات نہیں بلکہ لغویات اور فضولیات ہیں، یہ اصول یا در تھیں کہ جو بھی اس قتم کی فضولیات ہیں، یہ اصول یا در تھیں کہ جو بھی اس قتم کی فضولیات ہیں، یہ اصول یا در تھیں کہ جو بھی اس قتم کی فضولیات ہیں، یہ اصول یا در تھیں کہ جو بھی اس قتم کی فضولیات ہیں گے گا

سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے نین کے گذر نہیں کی، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر تشخیص کر کے نسخہ بحر بر کرتا ہے لیکن بینالائق مریش دوا و خرید نے اور استعال کرنے کی بجائے اس کی کھود کرید شروع کر دیتا ہے کہ ڈاکٹر نے جو یہ دوا واکھی ہے یہ کہاں بنتی ہے؟ کس طریقے سے بنتی ہے؟ اور کس نے بنائی ہے؟ وہ اس تفتیش میں نگا ہوا ہے بتا ہے! اسے کیا خاک فاکدہ ہوگا؟ اس کوتو کہا تھا کہ دوا واستعال کرتا شروع کر دوصحت یاب ہوجاؤ گے، مگر وہ کا غذ کے پرز ب کہا تھا کہ دوا واستعال کرتا شروع کر دوصحت یاب ہوجاؤ گے، مگر وہ کا غذ کے پرز ب کہا تھا کہ دوا واستعال کرتا شروع کر دوصحت یاب ہوجاؤ گے، مگر وہ کا غذ کے پرز ب کہا تھا کہ دوا واستعال کرتا شروع کر دوصحت کہاں ہوگی؟ می کو لئے کر پیٹے گیا دواء کے اجزاء کی چھان بین کر رہا ہے اسے صحت کہاں ہوگی؟ مرض میں اضافہ بی ہوگا، چائے کی ڈاکٹر یا تھیم کے نسخہ میں تو پھر بھی کسی حد تک تحقیق کی موجوز کر کے اور تحقیق کر رہا ہے کہ میں خود کم طب سے پچھ منا سبت کے منا سبت کے اجزاء میں کوئی حرام جز وتو شامل نہیں کر دیا؟ یا مریفن خود علم طب سے پچھ منا سبت کے منا سبت کے اس لئے وہ نسخہ کے متعلق سوچ رہا ہے کہ یہ میرے مزاح کے موافق ہے یا

نہیں؟ میرے لئے نقصان وہ تو نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو نسخے عطاء فرمائے وہ تو سراسر شفاء ہیں ان کی محقیق میں پڑنا تو بڑی گستاخی اورنسخۂ شفاء کی سخت ناقدری ہے۔

🗗 بے فائدہ کام میں پڑ کراپناونت ضالع کیا۔

ولفویات بی میں کے رہے ہیں اس میں ان کومزا آتا ہے۔ وولفویات بی میں کے رہے ہیں اس میں ان کومزا آتا ہے۔

خوب یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں شفاء کے اسخ بیں اور نسخ کا حق یہ کہ اس پڑمل کیا جائے البندا جو ممل کرے گا وہی کامیاب ہوگا اور نسخ کی تحقیق میں بڑنے والا ناکام رہے گا اسے پچھ حاصل نہیں ہوگا۔

اصحاب فیل کے واقعہ میں غور سیجے اس بحث میں نہ پڑیں کہ پرندے کون سے سے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کوسو چئے کہ کیسے اس نے چھوٹے چھوٹے پرندوں سے ہتھے، اللہ تعالیٰ کو قدرت کوسو چئے کہ کیسے اس نے چھوٹے چھوٹے پرندوں جب سوچنے کی عادت نہیں ہوتی تو شروع میں کچھ دفت ہوتی ہے۔ جب عادت پڑگی تو سوچنے کی عادت نہیں ہوتی تو شروع میں کچھ دفت ہوتی ہے۔ جب عادت پڑگی تو سوچنے میں مزا آ نے گا، اصل مقعد میں غور و تذہر کرنے اورسو چنے کا فاکدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پراعتاد اور تو کل بڑھے گا، اسباب سے نظر ہنے گئے گی اور مسبب برجا کر مشہرے گی۔

### قرآن مجيد كالنداز بيان:

قرآن مجد كا اعداز بيان و يكف كيما بلغ ب، فرمايا: (المر توكيف فعل رَبُك ) (١٠٥-١)

کیا تو نے دیکھانیں، واہ میرے اللہ! کیا کہنے آپ کی شفقت کے۔ اصل مضمون سنانے سے پہلے متنبہ فرمارہے ہیں کہ کیا جمہیں نظر میں آتا؟ تمہاری آلکھیں نہیں ہیں؟ اگر کی کوشبہ ہو کہ بیاصحاب فیل کا واقعہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں گررا ہم تو اس وقت ہے ہی نہیں پھراس کا کیا مطلب کہ کیا تو نے دیکھا نہیں؟ تو جواب بیہ ہے کہ جو چیز یقینی ہواس کے متعلق مخاطب کو یونہی کہا جاتا ہے کیاتم دیکھیٹیں دہے؟ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اگرچہ واقعۃ وہ دیکھنے کی چیز نہ ہو۔ اللہ تعالی خود اپنے یارے میں بھی قرآن مجید میں بار بار فرماتے ہیں:

﴿ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ ﴾ (٢٩-١) تَوْجَهَنَدُ: "بيهاللهُ تَهْبَهارارب "

"ذليك" سے محسوس اور مبصر چزكى طرف اشاره موتا ہے جوسامنے نظر آئے حالانکہ اللہ تعالیٰ کوسی نے دیکھانہیں نہوہ نظر آسکتے ہیں مکروہ بار باریمی فرمارہے ہیں کہ بیے ہے تہارارب، بیے، بیے اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالی کے وجوداوراس کی صفات برقرآن مجید میں اسنے دلائل بیان کئے گئے ہیں کہ انکار کی کوئی مخوائش نہیں۔ الله تعالى كا وجود ايباقطعي اوريقيني ہے كہ كويا الله تعالى نظر آ رہے ہيں ان كا وجود كويا ایک محسوس اور مشاہد چیز ہے۔اصحاب فیل کا واقعہ بھی اس قدر متواتر اور مشہور ہے کہ مویا وہ نظری آرہاہے عام محاورے مس بھی کسی یقینی واقعہ کے بارے میں کہدوسیتے ہیں کہاس کا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے ہے یا وہ میری نظر کے سامنے ہے بہاں بھی اللہ تعالیٰ اس انداز سے خطاب فرمارے ہیں کہ کیاتم نے دیکھانہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کا کیا حشر کیا؟ کیا استے عظیم الثان واقعہ سے تہمیں عبرت حاصل نہیں موتی؟ اسباب سے تمہاری نظر نہیں بہتی؟ مسبب برنظر نہیں جاتی؟ دیکمواور خور کرو کہ اللہ تعالی نے باتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جھوٹے چھوٹے برغرے بھیج دیتے جیوٹی جیوٹی کنکریاں ان کی چونجوں اور پنجوں میں ہیں وہ اوپر سے ہاتھی سواروں پر ستكرى سيطيخ بين جيونى سي كنكرى جس سوار بركرتى بيسوار اور بأتنى دونول كوجيرتى ہوئی نیجےزمین تک پہنچی ہے، قطع نظراس سے کہ یہ پرندے کس قتم کے تھے کون سے

تھ، دیکھنا بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے کتنا بڑا کام لیا؟ جھوٹی جھوٹی کنکریوں میں كتنى بدى طافت ركه دى؟ باتعيول كالشكران سے تباه كر ديا۔اس بيس كس قدرعبرت كا سامان ہے اسے سوچیں، لیکن اس سورت کو بڑھتے بڑھتے عمریں گزر تمئیں مگر بھی سوچنے کی تو فیق نہیں ہوئی،مولوی سمجھتے تو ہیں کیکن سوچتے نہیں اور پیجارے عوام کو تو م المحمعلوم بی نہیں کہ اس سورت میں کیا ہے؟ وہ تو یہی سجھتے ہیں کہ قرآن مجید ہے ہی مٹھائی کھانے کے لئے خوانیاں کرتے رہومٹھائیاں کھاتے رہو، تعجب تو مولوی پر ہے معنی اور مطلب سمجھتا ہے مرسمجھنے کے باوجود سوچتانہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا نسخہ بیان فرمایا ہے؟ ہمیں کیانسخہ عطاء فرمایا ہے؟ ایک بارانسان اس میں غور کرلے تو اسباب سے نظر اٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہو جائے۔ اس کے بعد سورة قریش میں بھی تقریباً یہی سبق ہاس میں بھی اسباب کی بجائے مسبب برنظر ر کھنے کا سبق ہے اللہ تعالی نے مکہ والوں کو کسے رزق پہنچایا؟ بظاہر رزق کے کوئی اسباب نہ تھے کیکن اللہ تعالی اپنی صفت قدرت اور رزاقیت بیان فرمارہے ہیں کہ دیکھو اسباب رزق کے بغیر بھی اللہ تعالی نے کیے کیے رزق پہنیایا؟ ان سورتوں کو دیکھا جائے ان کے مضامین میں غور کیا جائے خاص طور برسورہ فیل کہ اس کے ایک ایک لفظ ہے مسلمان کو بیسبق ملتاہے کہ اسباب کی بجائے مسبب پرنظر رکھو۔

# دینی جماعتوں کی تفصیل:

الله تعالیٰ تو بیفر ما رہے ہیں کہ اسباب پر نظر رکھنے کی بجائے مسبب پر نظر رکھو لیکن مسلمانوں کے حالات و کیھئے تو پا چاتا ہے کہ انہوں نے تو اسباب کو ہی الله بنار کھا ہے۔ عام لوگوں کی بات تو چھوڑئے اس وقت میں ان چارطبقوں کے بارے میں پچھ کہنا چاہتا ہوں جو دین کے کام کر رہے ہیں۔ جھے ان حضرات ہے مجبت ہے ای لئے ان کی اصلاح کی فکر رہتی ہے وہ چارطبقات سے ہیں۔

- اللمارى-
- P الل ساست.
  - P الل خانقاه-
    - HUH @

اب ان كى تفصيل سنتے:

## 1 ایل مداری:

اہل مداری کی نظر اسباب پر تکی ہوتی ہے مسبب پر یعنی اللہ پر نہیں جاتی ہی ہو وقت اس دوڑ میں گئے ہوئے ہیں کہ کسی طرح پیسا ہاتھ آ جائے کچھ بھی کرنا پڑے ہم تیمت بیسائل جائے کیوں؟ اس لئے کہ بیسے کے بغیر کام نہیں چلے گا بیسوچ سوچ کر پر بیٹان ہوئے رہے ہیں کہ بیسا نہ ملا تو کام کسے چلے گا بینیں سوچنے کہ کام کس کر پر بیٹان ہوئے رہے ہیں کہ بیسا نہ ملا تو کام کسے چلے گا بینیں سوچنے کہ کام کس کا ہے؟ مدرسہ چلا تا دین کی خارمت کرنا اپنا ذاتی کام ہے یا اللہ تعالی کا کام ہے؟ سیرھی می بات ہے کہ بیسب اللہ تعالی کا کام ہے اس کومنظور ہوا تو چلے گا اور اگر اللہ تعالی کومنظور نہوں تو تم کون ہو بیانے والے؟

# حضرت كنگوى رحمداللد تعالى كى فراست:

استغناہ اور توکل کا آیک قصہ سنے جو بہت بجیب ہے۔ دارالعلوم دیوبند میں شہر کے ایک بہت بوٹ بائڈ صحص نے یہ کوشش کی کہ اسے دارالعلوم کی شوری کا رکن بنایا جائے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے سر پرست سخے، وہ اسے رکن نہیں بنا رہ سے کیونکہ وہ نالائق تھا اور نالائق کورکن بنانا کسی صورت جائز نہیں تھا، وہ بہت ہی بااثر اور بالدار پھرشر بھی بہت تھا، انتہائی درہے کا شریر، کینہ بردراور نقصان دو، دو کہتا تھا کہ گئے تھے سے شامیں۔

محراب والامتبر بنتاحيا جارا والمطالبه بوراكرنا آسان تفاه مينسخه بإدكر ليجؤكسي

کوممبر بننے کا شوق ہوتو اسے بھا کرکوئی موٹا ساھنی اوپر چڑھا دیجئے اور موٹے سے
کہتے بلنے کا نام نہ لے آ رام سے اس پر بیٹھا رہے بیاس کے لئے منبر ہے، موٹے
مخف کوسواری مل کئی اور اس کا بھی شوق پورا ہوگیا، ممبر بنتا چاہتا تھا تا چلئے منبر بنا دیا،
دونوں کا کام ہوگیا، بیک کرشمہ دوکار۔

وہ تالائق مدرسہ کاممبر بنتا جا ہتا تھا اور اصرار پر اصرار کئے جارہا تھا، حضرت منگوہی رحمه الله تعالى في فرمايا بم نالائل كوكسي صورت ركن بيس بنائيس مح حضرت عكيم الامة رحمداللدتعالی نے عرض کیا کہ حضرت! میری رائے بدے کداسے رکن بنالیا جائے تو اجیما ہے، کیونکہ رکن بنانے میں کسی قتم کا کوئی خطرہ نہیں، اس لئے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ تو اکثریت سے ہوگا، اور اکثریت ہم لوگوں کی ہے، اس کی بات ہم چلے نہیں ویں گے، بداكيلاكياكر في اوراكر ركن نبيل بنات توبدفسادكر عا، حكام سے ملے كا، دوسرے لوگوں ہر اثر ڈالے گا، اس کی شرارت سے بیاؤ کی میں ایک صورت ہے۔ حضرت عكيم الامت رحمه الله تعالى نے جو تجويز بيش كى بظاہر بيكتى معقول بات بمر وہ حضرات اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بھیرت کے ساتھ دیکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جس بندے کاتعلق ہوتا ہے اس کے سامنے کوئی مصلحت نہیں ہوتی۔ان حضرات کا تو مسلک بیہ ہے کہ دین کے ایک مسئلہ کی خاطر دنیا مجرکے مصالح کومصالحہ کی طرح پیس ڈالو، ایک مسئلہ کی اتن قدر ہے کہ دنیا بھر کی مسلحتیں اس بر قربان کر دو۔ آج کل مصلحت مصلحت کا لفظ زبانوں پر عام ہے، جوغلط کام کریں مےمصلحت کے نام سے كريس مع كداس مسلحت إوريه حكمت ب، مرحضرت حكيم الامة رحمدالله تعالى فرماتے ہیں دین کے ایک مسئلہ کی خاطران تمام مصالح کومصالحہ کی طرح ہیں ڈالو۔ آ مے مزاحاً فرمایا مصالحے کو جتنا زیادہ پیسا جائے گا سالن زیادہ لذیذ ہے گا، اللہ تعالی کے احکام کے سامنے ان گھڑی ہوئی مصلحتوں کو جتنا زیادہ پیسیں گے، وین میں پچنتگی اتنی زیادہ ہوگی،حضرت عیم الامة رحمداللد تعالی نے جب حضرت منگوبی رحمداللد تعالی

سے بیوض کیا کہ حضرت مصلحت اس میں معلوم ہوتی ہے کہ اسے رکن بنالیا جائے تو حضرت كنگويى رحمه الله تعالى نے فرمايا كەسوچىنا! اكرىم نے اسے ركن نه بنايا اوراس نے مخالفت کی اورشرارت براتر آیا تو چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے لئے کام کر رہے ہیں اس کئے اللہ تعالی خود حفاظت فرمائیں کے اس کی مخالفت سے پھینہیں مجڑے کا اور اگر نقصان موجعی میا تو کیا موگا؟ زیاده سے زیاده به که دارالعلوم بند موجائے گا، فرض کیجئے کہ اس کی شرارت سے دارالعلوم بند ہو گیالیکن ہم نے رکن نہ بنایا اور کل انٹد تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی اور یو جیما گیا کہ اس کو رکن کیوں نہ بنایا؟ دارالعلوم بند ہوگیا تو ہارے باس جواب موجود ہے کہ یا اللہ! تیرے دین کے مطابق وہ مخص رکن بتانے کے لائق نہ تھا بس ہم نے تو تیرے دین برعمل کیا اگر مدسہ بند ہوگیا تو ہمارا اس میں کیا اختیار تھا، تیری مشیت یمی تھی، ہم نے تو دین کے مطابق عمل کیا اور اگر نااہل کو ركن بناليا اور دارالعلوم بعي ترقى كرمياتا بهم أكرييه وال بواكه ناالل كو كيول ركن بنايا؟ تومیرے باس اس کا کوئی جواب بیس، اس کئے مجمعی مودارالعلوم رہے یا ندرہے ہم نالائق كوبمى ركن نه بنائيس كے، اور نبيس بنايا۔ وہ چينا چلاتا مركبيا، دارالعلوم ترقى برترقى كرتا جلاميا\_

"ما كان لله يبقى"

تَنْ يَحْمَدُ: "جوكام الله تعالى ك لئ موكا وه باتى رب كا-"

یہ تنے ہمارے اکابر ، افسوں آج علماء کی اکثریت اسلاف کے راستے ہے ہث چکی ہے۔

الله تعالی پرتو نظر ہے نہیں اس لئے سوچ لیا کہ بیکام ہمارا ہے اور بہر حال ہمیں ہی چلانا ہے خواہ کوئی بھی طریقد افتیار کرنا پڑے اگر الله پر نظر ہوتی اور بیسوچ لیتے کہ بیاس کا کام ہے، وہ جا ہے چلائے چاہے نہ چلائے، ہمارا کام ہے الله کوراضی کرنا اگر بیدتی کہ اللہ کوراضی کرنا اگر بیدتی نظر ہوتی تو بھی پریشان نہ ہوتے۔ گر ایسانہیں ہور ہا مدرسہ کو اپنا ذاتی کام بیدتی تو بھی پریشان نہ ہوتے۔ گر ایسانہیں ہور ہا مدرسہ کو اپنا ذاتی کام

سمجھ لیا ہے اور اس کو چلا نا بھی اپنا فرض سمجھ لیا ہے اس لئے اہل ثروت کی خوشا مدیں کرتے ہیں۔ یہ کیول نہیں سوچنے کہ بیای کا کام ہے وہ خود چلائے گا ہمارا کام صرف اسے راضی رکھنا ہے ایک دن کسی دوسرے شہرسے ایک مولوی صاحب دوران بیان یہاں آ گئے میرابیان سناجس کا موضوع یہی تھا کہ دین کام کرنے والوں پر فرض ہے كهاسباب كى بجائے مسبب يرنظر رئيس مخلوق سے نظر ہٹائيں اور اللہ تعالی پرنظر رئيس بورا بیان ای موضوع بر تھا مگر ذراسی بات بھی ان کے دل میں نداتری میں جیسے ہی یہاں سے اٹھ کر دفتر میں گیا تو انہوں نے بہت ہی برا اہم مقصد اور بہت ہی ضروری کام بتا کرخصوص ملاقات کی اجازت لے لی، اندر آ گئے تو کہنے لگے کہ مدرسہ کے لئے ہم نے جارا میر زمین لی ہے بہت وسیع اور بردی عالی شان مسجد ایک عرب شیخ نے پنیتیس لا کھرو بے کی بنوا دی ہے، ان ہے کوئی یو چھے کہ نماز اداء کرنے کے لئے اتنی بڑی مسجد کی تعمیر کیوں ضروری ہے کہ اس کے لئے کسی عرب شیخ کا شکار کریں۔ صرف جھونپردی بھی ندہوخالی میدان ہوعبادت کے لئے تو وہ بھی کافی ہے شرعی مسجد بنانا کیا مشکل ہے آپ نے زمین وقف کر دی بس مسجد بن گئی کسی جگد کے مسجد ہونے کے کئے اور اس میں نماز کا ثواب حاصل کرنے کے لئے تو اتنا ہی کافی ہے کہ زمین وقف کر دی بس معجد بن گئی اس کے بعد دیکھ لیس اگرایئے پاس منجائش ہے تو تغییر کر دیں ورنہ بانس کھڑے کر کے سائے کے لئے او پر تریال ڈال کیں چلئے مسئلہ حل ہوگیا اس بانس اورتریال والی مسجد کا بھی وہی تھم ہے جوعرب شیخ کی بنائی ہوئی لاکھوں رویے کی معد کا ہے مقصداس میں بھی نماز برط صنا ہے دونوں میں نماز ہوجائے گی اور ثواب بھی برابر ملےگا۔ بہال جب ہم نے کام شروع کیا تو ابتداء میں مت تک ای طرح بانس کھڑنے کرکے ان کے اوپر تریال ڈال کرنمازیں اداء کرتے رہے مسجد بہت بعد میں تغیر ہوئی۔اردگرد کے بلاٹ بھی خالی بڑے تھے،اس لئے ہوا بہت گئی تھی تعلیم بھی اس جگه موتی تقی میں بھی لیبیں بیٹھ کر کام کرتا تھا تیز ہوا ہے بھی ری ٹوٹ جاتی اور بانس گر پڑتا، بڑا عجیب منظر ہوتا تھا، ان حالات سے گزرتے رہے مگر بھی کسی ہے کہا نہیں بیسوچ کرمطمئن رہتے کہ ہمارا اللہ جانتا ہے جس کا کام ہے جب وہ جانتا ہے اور دیکھ رہا ہے تو کسی غیر کے سامنے ہاتھ کھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس اللہ کافی ہے۔

# متجد نبوی کی تغییر:

رسول الندسلی الله علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد جب مسجد کی بنیادر کھی تو کیا حال تھا؟ کھور کی شاخوں کی جہت تھی اور کھور بی کے تنوں کی ویواریں، کھور کی بنی ہوئی مسجد، رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی الله تعالی عنہم اس میں نماز اواء کر رہے ہیں پھر بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ بارش ہوئی جس سے جہت نبی اور زمین پر کپھڑ ہوگی اس حالت میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے کپھڑ میں سجدہ کیا نماز سے فارغ ہوئے تو کپھڑ اور پانی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پیشانی میں سجدہ کیا نماز سے فارغ ہوئے تو کپھڑ اور پانی رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی پیشانی سے بہ کر ڈاڑھی مبارک پر اور کپڑ ول پر گرا، آپ صلی الله علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہ نے اس کیفیت سے نمازیں اواء کیس اس کے بعد جب فراوانی ہوئی تو صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہ نے بہت وسعت دے کرنی تقمیر کروائی اور اس میں قیمتی پھر عثان رضی الله تعالی عنہ نے بہت وسعت دے کرنی تقمیر کروائی اور اس میں قیمتی پھر گوائی ۔

اس پورے قصے سے کیاسبق ملا کہ مسلمان کے لئے اصل چیز بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کام کرے اگر زیادہ اسباب ممکن نہیں تو جیسے ہیں جس حال ہیں ہے کام شروع کر دے آ مے چل کر اللہ تعالیٰ اسباب بیدا فرما دیں تو ان سے فائدہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب مہیا ہوں تو ان کو استعال نہ کرنا ناشکری اور معصیت ہے۔

عرب شخ پاکتان میں شکار کھیلے آتے ہیں گریدلوگ انہیں شکار کر لیتے ہیں اس فتم کی عالی شان مساجد تعمیر کرنا کیا فرض ہے؟ اگر سفید پھر کی بجائے بانس کی بنا لیت اور او پر تر پال ڈال دیتے تو کیا یہ مجد نہ کہلاتی یا اس میں نماز کا تواب نہ ملی؟ اگر کوئی اعتراض کرتا کہ ایک مجد کیوں بنائی ہمیں اس میں گری گئی ہے تو آپ کے لئے جواب بالکل آسان تھا کہ ہم سے جو بن پائی ہم نے بنادی، اگر آپ کو اس پراعتراض ہے تو بیسا خرج کرکے اس سے اچھی اور عمدہ قسم کی مجد تعمیر کر دیجئے یہ سوچئے کہ نماز تو سب پیسا خرج کریں ہیدگیا کہ کام ایک محض پر کیوں ڈالتے ہیں؟ مجد کی تعمیر تمام محلہ والے بل کرئیں ہیدگیا کہ کام ایک محض پر کیوں ڈالتے ہیں؟ مجد کی تعمیر تمام محلہ والے بل کرئیں ہیدگیا کہ کام آب کے مگر ایک بی محض اپنے آپ کو ذکیل کرتا پھر رہا ہے بدنا می اٹھا رہا ہے لوگوں سے ما تک کرائی عزت خراب کر رہا ہے اور اس سے بھی بر حکر یہ کہ دین اور دینداروں کی بے قعتی اور تو ہین کر رہا ہے، کام پوری جماعت کا ہو اور بوجھ ایک پر لاد دیں۔

مولوی صاحب نے بتایا کہ پنیتیں لاکھی معجد بن گئی ہے اب مدرسد کو تعیر باتی ہے اس کے لئے کئی لاکھ بتائے ، مجھے ان کی با تیں بن کر بہت تجب ہوا کہ ابھی بیان سنا ہے لین پھر بھی ہدایت نہ ہوئی بیان سے پھر بھی اثر نہ لیا مجھے آکر تفصیل سنا رہ بیں اور تعاون کی درخواست بیں اور تعاون کی درخواست بیں اور تعاون کی درخواست بیل مدارس لوگوں سے تعاون کی درخواست بیل کرتے ہیں کہ ہمارے مدرسہ میں استے طلبہ پڑھتے ہیں بیر مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیں، ارسے اللہ کے بندو! آگر بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ارسے اللہ کے بندو! آگر بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ارسے اللہ کے بندو! آگر بیرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوتے تو ابو ہر رہو وضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہوتا اصحاب صفہ کی طرح علم دین حاصل کرتے ، اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہوتا اصحاب صفہ کی طرح علم دین حاصل کرتے ، اصحاب صفہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہوتا اصحاب صفہ کی طرح علم دین حاصل کرتے ، اس است سن جھیا لیتے باتی اور ہر ہوتا اس سے سن جھیا لیتے باتی اور ہوتے بی اور تھی الیت باتی ایک ناٹ میسر ہوتا اس سے سن جھیا لیتے باتی اور ہوتے کے لئے ایک ناٹ میسر ہوتا اس سے سن جھیا لیتے باتی اور ہوتے کے لئے کہے نہیں تھا بدن نگے ہوتے سے ، مگر طلب علم میں مشغول شے اور بھوک کی بیہ کے لئے کہے نہیں تھا بدن نگے ہوتے سے ، مگر طلب علم میں مشغول شے اور بھوک کی بیہ کے لئے کہے نہیں تھا بدن نگے ہوتے سے ، مگر طلب علم میں مشغول شے اور بھوک کی بیہ

كيفيت تقى كدحفرت ابو ہرىرہ رضى الله تعالى عند بھوك سے بہوش ہوكر كر جاتے تھے، فرماتے ہیں لوگ میری حالت د کھے کریہ سجھتے کہ اس برآ سیب کا دورہ پڑ گیا ہے اس لئے باؤں سے میری کردن دباتے اس زمانہ میں آسیب کا ای طریقے سے علاج کیا جاتا تھا وہ بھوک سے عدمال ہیں اوگ سجھ رہے ہیں کہ دورہ پڑ کیا ہے اس لئے گردن یر یا وال رکھ کر د بارہے ہیں۔ آج کل جولوگوں کو دورے پڑتے ہیں کسی برجن سوار ہو جاتا ہے، کسی کوسفلی ہوجاتا ہے ان لوگوں کا بیعلاج بالکل موزوں ہے ان کی گردن پر یا وَل رکھ کرزورزور سے دبایا جائے جن ون سب نکل جائیں مے، جوعورتیں چینی جلاتی میں کہ جن چڑھ گیاان ہر بیعلاج آ زمایا جائے انشاءاللہ تعالیٰ پھر بھی جن نہیں چڑھے گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ بھوک سے میری میہ کیفیت ہوتی تھی، پھر جب اللہ تعالیٰ نے دیا تو وہی ابوہریرہ تھے جو بہت قیمتی رومال سے ناک صاف كرت، يه يضحقيق معنى بيس طالب علم، الله نعالى جس حال ميس ركع بنده اسى يرراسى رے فقر و فاقد موتو صابر رے مال و دولت موتو شاكر رہے، جب الله تعالى تعتیں دے توان سے مندند موڑے کہ بیاشکری ہے بلکہ اللہ تعالی کی تعتوں سے لطف اندوز ہواورنجتوں کاشکراداءکرے۔

### ابل مدارس كومشوره:

صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حالات سے سبق حاصل سیجے صحابہ پر دونوں مسم کے حالات گزرے ہیں۔ کمرے صرف اسنے بنائیں جتنے آسانی سے بن جائیں زائد کی قکر چھوڑ دیں محرانہیں بیآسان می تدبیر بھی بھے میں نہیں آتی کہتے ہیں طلبہ زیادہ آجاتے ہیں گمرے ناکافی ہوتے ہیں اب کیا کریں۔ گویا مزید کمرے نتمیر کرنا اور ان کے لئے چندہ کرنا فرض ہوگیا، اس کا جواب بھی من لیجئے! یہ با تمیں من کریاد کرلیں! اگر کمروں کی مخوائش سے زیادہ طلبہ آجائیں تو ان سے صاف کہدد ہے کہ ہمارے ہاں

پڑھانے کا انظام ہے مگر رہائش کا انظام نہیں۔ اگر پڑھنا ہے تو معجد میں ڈیرہ ڈال
دیجے یا باہر میدان میں سو جائے یا درختوں کے نیچے آ رام کیجے غرض ہم پڑھانے کو
تیار ہیں مگرا پی رہائش کا خود انظام سیجے ہم یہ در دسر مول نہیں لیتے، اگر واقعۃ طالب
علم ہے تو آپ کے پاس رہ پڑے گا، آپ یہ آسان سا جواب دینے کی بجائے کیوں
پریٹانی میں پڑتے ہیں؟ ایک ایک کے سامنے جا کر کھڑا ہونا سوال کرکر کے اپنی عزت
نفس کو پامال کرتا، پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر مختص بچھ دے دے ہہت سے لوگ
جھڑک دیتے ہیں یہ تو دنیا کی ذات ہے، آخرت کا نقصان اور اللہ تعالیٰ کی ناراضی اس
پرمسٹزاد، اس کی بجائے جو بالکل آسان نسخہ ہے اس پر عمل نہیں کرتے ، اللہ تعالیٰ عمل کی
پرمسٹزاد، اس کی بجائے جو بالکل آسان نسخہ ہے اس پرعمل نہیں کرتے ، اللہ تعالیٰ عمل کی
توفیق عطاء فرمائیں۔

حضرت گنگوہی رحمہ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی مدرسہ کی تعمیر کے لئے چمیے کی ضرورت ظاہر کرتا تو فرماتے کچی اینٹیں کوشری کراو پھر اگر وہ کہتا کہ پھی اینٹیں تو گر جائیں گا۔ جائیں گی تو فرماتے کی بھی گرجائیں گی۔

اس دنیا میں باتی تو یکھ بھی نہیں رہے گا باقی رہنے والی چیز تو صرف وہ اہمال ہیں جن سے اللہ راضی ہو جو کام بھی کریں بیسوج کر کریں کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں؟ اپنی بساط سے بڑھ کر کام نہ کریں چا در کے مطابق پاؤں بھیلا کمیں، کمرے اتنے تغییر کریں جتنے آسانی سے تغییر ہو جا کمیں، ان میں جس قد رطلبہ ساسکیں انہیں واخلہ دے ویں اگر مزید آ جا کمیں تو کہہ دیں کہ ہمارے ہاں رہائش کا انظام نہیں یہ نظام خود کر لوتو ہم بڑھانے کو تیار ہیں، اتنے طلبہ رکھو جو آسانی سے سمنجالے جا سکیل جن کو اچھی تعلیم اور تربیت دی جا سکے کی ذلت اور پریشانی کے بغیر جتنا کام ہو سکے بس اس قدر کام سیجئے۔

### اينے حالات:

یہاں کے حالات آپ کے سامنے ہیں ابھی چندون پہلے جدہ سے کوئی صاحب

آ مے جدہ اور دین کا نام س کر کھے لوگوں کا ذہن فوراً ریالوں کی طرف چلا جاتا ہے اور ريال شيخ لكى بي مي رال كى جمع ريال استعال كرتا مول بعض لوكول كى يمي حالت ہے جدہ یادی کا نام کان میں پڑتے ہی مندیس یانی بحرآ تاہے جدہ سے وہ صاحب آئے اور پہال دو دن تشہرنے کی اجازت جابی میں نے اجازت وے دی، کمرے سب يريض مرف دفتريس جكتمى، بساس وتت دفتريس جيما الاوت كى تيارى كررما تھا، کسی دوسرے کام میں مشغول ہوں تو بات س لیتا ہوں تلاوت کے وقت کوئی آ جائے تو طبیعت پر بہت ہو جمد ہوتا ہے اس وقت کس سے بات کرنا گوارانہیں ہوتا۔ اس وقت مولوی صاحب آکر ہو جمنے لیے کہ انہوں نے دو دن تھمرنے کی اجازت لی مقى، من نے كہا تو مى كيا كرون؟ وفتر سے اٹھ جاؤن؟ مولوى صاحب كينے ليكے اور تو کوئی جگہ ہے بی نہیں ، کہاں لے جائیں؟ میں نے کہا دفتر سے باہر چلے جائیں یہاں میں تلاوت کروں گا، باتی رہا جگہ کا مسئلہ تو جگہ کی کیا کی ہے، باہر کے دروازہ سے لے كرمغربي بيت الخلاوَل تك بهت جكه ہے، بھروہاں ہے كمروں كے پیچھے كى طرف كلى میں بھی جگہ ہے، برآ مدہ سے مطبخ کی طرف جانے والی کلی مطبخ کے سامنے کا حصہ، پھر وہاں سے مشرقی بیت الخلاؤں کے سامنے کی گل۔ بیسب جگہیں خالی ہیں، یہاں رہنے سے حجاج کے ساتھ مشابہت کی سعادت بھی ال جائے گی، جہاں دل جاہے بیٹھ جائیں لیٹ جائیں مکدتو اتن ہے کہ بینکڑوں لوگ سا جائیں۔ آپ کیے کہدرے ہیں کہ جکہ نہیں؟ جواینے کام ہے آئے گا اس کے لئے ہر طرف جگہ ہے، اس جہال یاؤں جانے کی جکمل من عمر جائے گا، ہاں جو اس نیت سے آئے کہ اس کا احرام ہو کھڑے ہوکراس سے ملا جائے بڑے ادب سے اس سے بات کی جائے کہ معنرت تشریف لائیں پھررہے کے لئے آرام دہ کمرے ہوں ان میں اے ی ہومسمری اور كرسيان مون بهت عمروتم كي ال فاف اور بيت الخلاء مول جي الي جكد كى الماش ہووہ یہاں کا رخ نہ کرے وہ ایس ہی جگہ تلاش کرے جہاں بیساری اشیاء میسر ہوں،

یہاں ایسے مخص کا کوئی کا مہیں، یہاں جوآئے بیساری با تیں ذہن سے نکال کرآئے بلكدىيسوج كرآئة كاسيخ كام سے جارہا ہون البذاجہاں جكمل كى يزربون كا\_ جھے بہت سے لوگ کہتے ہیں، دارالافقاء کی میرجگہ بہت تک ہے، آپ بردا بلاث خرید لیں اور اس سے برا وسیج ادارہ بنائیں۔میری طرف سے جواب صرف ایک بی ہوتا ہے، يملے توبيد يوچمتا مول كه جكه كيے تك بي باہر كے دروازے سے لے كر اندر بيت الخلاول تك جكه بى جكه ب، تنكى كهال ب، ذرا مجهة مجها ويجية! پر كهت بي عام دنوں میں تو نہیں رمضان میں تنگل ہوتی ہے دوسرے مدارس سے علماء اور طلبہ آجاتے ہیں تعداد بڑھ جاتی ہے تو جکہ تک معلوم ہوتی ہے، میں پھر وہی سوال دہراتا ہوں کہ رمضان من بھی بیساری جگہیں جو بتار ہا ہوں پرنبیس ہوتیں بلکہ آ دھا دارالا فاء بھی نہیں بحرتا یہ بیرونی دروازے سے لے کربیت الخلاؤں تک خالی رہ جاتا ہے تو تنگی کے كيامعنى؟ بجهيمى ذراسمجماديك! بعض كبتي بي كه جعد كروز جوآب كابيان موتا ہے تو ہم آپ کود کی بیس ماتے بلکداس سے بھی بردھ کرید کہ جمعہ کے دن جب ہم بیان سننےآتے ہیں تو معرض جگر نہیں ملتی باہر روڈ پر عی بیٹھنا پڑتا ہے، باہر عی بیٹھ کر بیان سنتا يراتا ہے، اعد نيس آسكت اس كئے زيارت سے محردم رينے ہيں، ان لوكوں كوش میہ جواب دیتا ہوں کہ آج کل روڈوں پر کتنے جلے ہوتے ہیں؟ سیای لوگ بڑے بوے جلے مددوں بر کرتے ہیں اس طرح بہت سے لوگ شادیوں کی تقریبات روڈوں برمناتے ہیں تو اگر آپ کو ہفتہ میں ایک بار دین کی باتنیں سننے کی خاطر روڈ بر كي وريشمنا يرحميا توكيا نقسان موكيا؟ اكررود يربين كربات سننے كے لئے تيارنيس میں تو آپ کو یہاں کس نے بلایا ہے؟ کس نے مجبور کیا ہے؟ جائیں کس عالیشان مسجد مں بیٹے کرانی پندکی باتی سنیں، یہاں آکردین کی باتیں توای طرح سننا ہوں گی، ری یہ بات کہ باہر بیٹ کر بات توس لیتے ہیں مرزیارت سے محردم رہتے ہیں اور مسجد کے اندر بیٹھنے والے بات بھی سنتے ہیں زیارت بھی کرتے ہیں،مجد تک ہے اگر بردی ہوتی تو سب زیارت سے مشرف ہوتے ہم دور سے آتے ہیں اور دل میں خواہش ہوتی ہے کہ زیارت سے بھی ہوتی ہے کہ زیارت بھی کریں اور مصافحہ بھی، گریہاں مصافحہ تو کیا زیارت سے بھی گئے، اس کا جواب بید دیا کرتا ہوں کہ بیان سننے تو مستورات بھی آتی ہیں، زیارت تو اس کو بھی بھی بھی بہیں ہوئی، زیارت سے کیا حاصل ہوگا؟ اصل مقصد تو دین حاصل کرنا ہے وہ زیارت کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، اگر کسی کو زیادہ ہی شوق ہوتو جلدی آگر مجد کے اندر بیٹھ جائے اور سامنے بیٹھ کر بیان سن آئر مرجد کے اندر بیٹھ کر بیان سن لیا تو آگر بیٹھ جی جلدی آ جایا کریں اگر دیر سے پنچ اور دور بیٹھ کر بیان سن لیا تو بھی جھی جھی جرح نہیں مقصد تو پورا ہوگیا، اتن دور سے آنے سے زیارت تو مقصد نہیں، مقصد تو دین حاصل کرنا ہے۔

### ملاقات كى حقيقت:

آن کل لوگوں نے زیارت کو مقصد جھ لیا ہے، یہاں عمر کے بعد روزانہ تقریاً نصف گھنٹہ بلس ہوتی ہے، لوگ آتے ہیں بیان سنتے ہیں جب اٹھنے لگا ہوں تو کہتے ہیں ملاقات کرنا ہے، ارے! ہے دھا گھنٹہ کیا کرتے رہے؟ سوچے! آئی دیر جو میر ہیاں بیٹھے رہے ہی ملاقات کرنا ہے، ارے! ہے تھوڑی دیر بھی نہیں، آ دھا گھنٹہ آپ کے ساتھ بیٹا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ ہی بیٹھے یا تیں سنتے رہے آئی طویل ملاقات کے بعدا شخے لگا ہوں تو کہتے ہیں ملاقات کرنے آئے ہیں اوراعتراض کرتے ہیں کہ دکھے ملاقات کے بعدا شخے لگا ہوں تو کہتے ہیں ملاقات کرنے آئے ہیں اوراعتراض کرتے ہیں کہ دکھے ملاقات کے لئے وقت نہیں دیتا۔ وقت کتنا دوں؟ آ دھا گھنٹہ بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت روز دیتا ہوں، ہیدوقت ملاقات ہی تو ہے، الگ الگ کس کس سے ملاقات کروں؟ اگر کوئی بہت ضروری کام بتا کرخصوصی ملاقات کا وقت لے لیتا ہے تو کوئی ایم دبی مقصد سامنے رکھنے کی بجائے اپنا بہت ضروری کام بتا تا ہے، سفلی اتروانا یا چندہ ما نگذا، وہی مولوی صاحب کا قصہ، کہ چندے کے مروجہ طریقہ کے خلاف مفصل چندہ ما نگذا، وہی مولوی صاحب کا قصہ، کہ چندے کے مروجہ طریقہ کے خلاف مفصل

بیان سنا پھر اطلاع کروائی کہ خصوصی ملاقات کرنا ہے، وقت دے دیا تو کہتے ہیں مدرسہ کی تعمیر کے لئے اتنے لاکھ کی ضرورت ہے۔

پنجاب میں ایک بہت اونے پائے کے بررگ گزرے ہیں، مولانا عبداللہ صاحب شجاع آبادی رحمہ اللہ تعالی، ملتان کے قریب شجاع آباد میں رہتے ہے، بہلوی بھی کہلاتے ہے، میں نے مولانا صاحب سے پوچھا حضرت بہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجھی کہلاتے ہے، میں نے مولانا صاحب سے پوچھا حضرت بہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مجھی آپ نے زیارت کی ہے؟ کہنے گے ان کے ہاں تو میں نے کئی بار حاضری وی ہے، میں نے کہا حاضری تو دے دی مگر جانے بھی ہیں وہ کون تھے؟ کہنے گے ہاں بڑے بررگ کا ارشادین لیجے!

ایک مدرسه میں حضرت مولانا عبداللہ صاحب بہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو بیسوج کر بلایا گیا کہ حضرت کے مرید بڑے بڑے سیٹھ ہیں، اگر ایک طرف بھی ذرا سا اشارہ فرما دیں تو سارا مدرسہ چل سکتا ہے، جب حضرت تشریف لائے تو اہل مدرسہ نے اپنی خواہش ظاہر کی، حضرت بہلوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں بہت عجیب جملہ ارشاد فرمایا:

"لا يجره جرجار ولا يدفعه دفع دافع"

ارے! مسبب پر نظرر کھئے اسباب کے پیچھے بھا گنا چھوڑ دیں، در در جاکر بھیک ما نگنے کی بجائے ایک در کے فقیر۔

ما نگنے کی بجائے ایک در کے فقیر بن جائیں، صرف ایک در کے فقیر۔

در پر کسی کے بیٹے بھی رہ پاؤں توڑ کر

اے دل خراب و خوار کیوں در بدر ہے تو

بھر دیکھئے سکون قلب کی کیسی دولت اللہ تعالی عطاء فرمائیں سے اور کس طرح

سب کام بنتے چلے جائیں ہے۔

توکل کی برکت:

بحماللدتعالی مجھ پرمیرے اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ تعالی اتنا دے رہے ہیں کہ

اپنے ادارے کے مصارف پورے ہو جاتے ہیں اور دوسرے کی اداروں کو بھی جھیجتا ہوں (بیاس دفت کی بات ہے جب دارالا فقاء میں کام محدود تھا اور جہاد کے محاذ نہیں کھلے تھے، اب بحداللہ تعالی دارالا فقاء کا کام بھی کافی وسیع ہوگیا ہے اور جہاد کے محاذ الگ، اس لئے اب حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالی اپنی کل آ مدن صرف دارالا فقاء کے مصارف اور جہاد پر لگاتے ہیں اور اپنی آ مدن کے لئے یہی مصارف مختص فرما دیتے ہیں کسی دوسرے مصرف پرنہیں لگاتے۔ جامع)

سے میرے اللہ کا کرم ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میں اپنی کل آ مدنی سے ضروری
مصارف رکھ کر باتی پوری آ مدنی دین کے کاموں پرخرچ کر رہا ہوں اور وہ اتی ہے کہ
یہاں کے سارے مصارف بھی پورے ہو جاتے ہیں اور مزید اداروں کے لئے بھی
کچھ فی جاتا ہے۔ مگر یہ جو حالات آپ من رہے ہیں بہت بعد کے ہیں، شروع میں
ایسانہیں تھا، شروع میں جب میں نے یہاں کام کی ابتداء کی تو بعض لوگ کہتے تھے کہ
آپ چندہ ما تکنے کے خلاف ہیں اور کس سے چندہ نہیں ما تکیں گے، میں کہتا بالکل ٹھیک
ہے، میں تو بھی اشار ہ بھی کس سے نہیں کہوں گا تو وہ کہتے کہ پھریہ کام کیسے چلے گا؟
میں کہتا کہ نہیں چلا تو نہ چلے، اس میں میرا کیا جاتا ہے، وہ کہتے اب تو آپ نے کام
میری بدنا می ہو، جس کا کام ہے، وہ چلا کے یا نہ چلا کے اس کی مرضی، پچھ بھی ہو میں
میری بدنا می ہو، جس کا کام ہے، وہ چلا کے یا نہ چلا کے اس کی مرضی، پچھ بھی ہو میں
نے طے کر رکھا ہے کہ چندہ ہرگر نہیں ما گوں گا نہ صراحة نہ اشارة ، مگر تو کل کی برکات
تی کے سامنے ہیں۔

یہاں جونقیرکا کام ہورہاہاں میں ایک مخص نے ازخود آکر کہا کہ وہ تقیر کے لئے اتن رقم دینا چاہتے ہیں، میں نے کہا کہ تھیک ہا اوازت ہے، کام کی تحرانی پرجو انجینئر صاحب ما مور تھان سے میں نے کہد دیا کہ فلاں صاحب نے اتن رقم اپنے ذمہ لے لی ہے، آپ ان سے لے لے کرنقیر پرخرچ کرتے رہیں، بیکام انہی کے ذمہ لے لی ہے، آپ ان سے لے لے کرنقیر پرخرچ کرتے رہیں، بیکام انہی کے

ذمدلگار کھا تھا، ایک دن انجینئر صاحب آگر جھے سے کہنے لگے کہ میں ان کے باس کیا تو انہوں نے کہا کہ میرے باس اب اس سے زیادہ تخیائش نہیں اور اس بر کھے بریشانی بھی ظاہری ،اس کے بعد ایک موقع برانجینئر اور رقم دینے والا مخص دونوں میرے یاس انتصے تھے، میں نے کہا کہتم دونوں بے وقوف ہو، کہنا تو سیجھاس ہے بھی زیادہ تھا مگر میں نے سوچا اگر عقل ہے تو اتن تعبیہ ہی کافی ہے، انجینئر نے بینلطی کی کہ رقم دینے والے نے جب رقم کی مقدار معین کر دی تھی تو وہ اتنی مقدار وصول کرنے کے بعدان کے یاس کیوں گئے؟ مجھے بتاتے کہ ان سے پوری رقم وصول ہوگئ ہے آ گے کے مصارف کے لئے کیا کرنا ہے؟ میں دیکھ لیتا اگر کوئی دوسرا انتظام نہ ہوتا تو تعمیر کو دہیں رکوا دیتا، انجینئر نے یہ کیے سوچ لیا کہ ان صاحب نے جو ایک مخصوص رقم دینے کی بات کی ہے تو آ کے مزیدر قم بھی دیں سے بعنی جتنی بھی ضرورت بڑی ہے دیتے ملے جائیں گے، ان کے سامنے تو اس کا تذکرہ بھی نہ کرنا جاہئے تھا کہ ہمیں مزیدرقم ورکار ہے۔ رقم دینے والے کی بیلطی کدان کے ذہن میں بدیسے آگیا کہ سارا کام میرے ذمدے؟ میں دول گا تو کام ملے گا ورندمیرے یاس مخبائش ندر بی تو بدکام بی رک جائے گا، ول میں بیرخیال ہی کیوں لائے جس کی وجہ سے پریشان ہورہے تھے۔

#### درس استغناء:

یہاں تو بجیب سے بجیب ترقصے پیش آتے رہتے ہیں اور بار بار پیش آتے ہیں ابھی دو چارروز کی ہی بات ہے کہ یہاں دارالا فآء میں کسی کامنی آرڈر آئی کیا اس پر لکھا ہوا تھا کہ بیر قم مدز کو ق سے ہے اسے مصرف پر نگا دیں۔ مفتی عبدالرجیم صاحب نے یہ الفاظ پڑھ کرمنی آرڈرواپس کر دیا اس لئے کہ اتنا لکھ دینا کافی تھا کہ بیز کو ق کی رقم ہے آگے یہ کیوں لکھا کہ اس کومصرف پر لگائیں معلوم ہوا کہ جسے دے رہے ہیں اس پر اعتماد نہیں ، جیجنے والے کوخطرہ ہے کہ خود کھا جائے گا ای لئے اس کو تلقین کر رہا ہے کہ

اس کے معرف پرلگائیں جے ہم پراعتاد نہیں اس کی رقم کیوں قبول کی جائے اس لئے واپس کر دی، بعد میں مجھے سارا قصہ بتایا تو میں نے خوب خوب شاباش دی۔

#### اضافهازجامع:

موقع کی مناسبت سے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عبرت کے لئے دھزت اقدی کے توکل اور غیر اللہ سے استغناء کے کچھ واقعات نقل کر دیئے جائیں، جو قصے انوارالرشید میں آ چکے ہیں ان کا صرف حوالہ لکھنے پر اکتفاء کیا جاتا ہے:
انوارالرشید جلداول: توکل اور اس کی برکات۔
انوارالرشید جلد ٹانی: غیر اللہ ہے استغناء۔

متول لوگوں پر مالی احسان، دین پر استقامت یہ قصے علاء کے لئے مقاح السعادة اورعوام کے لئے بین بہادینی نفع کا ذریعہ ہیں۔

مزید چند تعے یہاں فقل کئے جاتے ہیں:

ایک بہت بڑے عالم جوایک بڑے جامعہ میں بہت او نجے درجہ کے استاذین،
ایک بار دارالافقاء میں آئے، چونکہ چندہ کے بارے میں حضرت اقدی سے بات
کرنے کی تو کسی کو جمت ہی نہیں ہوتی اس لئے انہوں نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتھ سے بات کی کہ مقط کے ایک بہت بڑے تاجر نے بہت بڑی رقم میری معرفت حضرت اقدی کو بھیجی ہے، چونکہ میں درمیان میں واسطہ ہوں، اس لئے رقم وصول ہونے کی کوئی رسید دے دیں تا کہ انہیں اطمینان ہو جائے کہ رقم پہنی کی ۔ مفتی عبدالرحیم صاحب نے حضرت اقدی سے ذکر کیا، حضرت اقدی نے قربایا کی ۔ مفتی عبدالرحیم صاحب نے حضرت اقدی سے ذکر کیا، حضرت اقدی نے قربایا کی ۔ مفتی عبدالرحیم صاحب نے حضرت اقدی سے ذکر کیا، حضرت اقدی نے قربایا کی ۔ مفتی عبدالرحیم صاحب نے حضرت اقدی سے ذکر کیا، حضرت اقدی نے قربایا کہ ۔ مسلم کی بات تو بعد کی ہے جوہ رقم لے کر کہ دور یہاں آئیں، یہاں باہر دروازے پرعملہ ان کی تلاثی لے گا پھراگر انہیں اندرآ نے کی اجازت مل کئی تو میں ان کی نبض دیموں گا اگر صبح ہوئی تو رقم قبول کروں گا درنہ کی اجازت مل گئی تو میں ان کی نبض دیموں گا اگر صبح ہوئی تو رقم قبول کروں گا درنہ کی اجازت میں گا ہوئی تو رقم قبول کروں گا درنہ کی اجازت میں گا ہوئی تو قبل کروں گا درنہ کی اجازت می گور کی تو تم قبول کروں گا درنہ کی اجازت کی گھوں گو اگر صبح ہوئی تو رقم قبول کروں گا درنہ

نہیں۔ دوسرے درجہ میں اگر وہ یہاں کسی عذر سے نہیں پہنچ سکتے تو براہ راست فون پر مجھ سے بات کریں، میں فون پر بھی نبض د مکھ لیا کرتا ہوں کہ ان کی رقم قبول کی جائے یا نہیں۔

🕡 حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتهم نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا کدلندن سے ایک وفد جہاد میں تعاون کی غرض سے آیا ہے؟ صرف چندمنث كے لئے معزت سے ملاقات كرنا عاہتے ہيں، حضرت اقدس نے انہيں اينے كرے میں بلا لیا، انہوں نے حضرت اقدس کو بتایا کہ وہاں لندن میں مولانا جلال الدین صاحب حقانی تشریف لائے تھے انہوں نے لوگوں کو جہاد میں خرچ کرنے کی ترغیب دی تو ہم سب تا جروں نے مل کر اس برغور کیا کہ اپنی رقم کس کو دیں تو سب نے بالاتفاق يد فيصله كياكرآپ ك ذريعد سے بدرقم جہاد ميں لكوائي جائے اس كے بعد انہوں نے نوٹوں کی بہت موٹی سی گڈی نکال کر حضرت اقدس کی طرف بردهائی حفرت مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتیم قریب بیٹے ہوئے تھے حفرت افدی نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ انہیں دے دیں، کسی بڑے کے ہاتھ میں رقم ویے کا مقصد عام طور پر بیہ ہوتا ہے کہ بیاس قم کوالٹ بلٹ کر دیکھیں مے، خوش ہوں گے، آؤ بھکت كريں مے، ليكن حضرت اقدس نے ہاتھ ميس لينا تو در كنار توجه سے و یکھا بھی نبیں، رقم دینے کے بعد انہوں نے کہا کد لندن میں ہرسال یا کتان، ہندوستان، بنگلہ ولیش اور دوسرے کی ملکوں سے لوگ آتے ہیں اور کروڑوں رویے چندہ جمع کرکے لے جاتے ہیں اگر آپ بھی اپنا کوئی نمایندہ متعین فرمادیں تو اجھا خاصا چندہ جمع ہو جایا کرے گا،ان کی بیہ بات سنتے ہی حضرت اقدس کو جوش آگیا،رگ حمیت پیڑک آتھی اور بہت ہی جوش سے فرمایا کہ آپ چندہ مائٹنے کی بات کر رہے ہیں، آپ جواس وقت يهال مير عاضة رام عيش بيش بن اس كى دووجوه بين: 🗗 مفتی عبدالرحیم صاحب دامت برکاتیم نے آپ کی سفارش کی ہے۔ 🕝 آپ جہاد میں تعاون کی غرض ہے آئے ہیں۔

ان وجوہ کی بناء پرآپ یہال میرے پاس پہنچ گئے ورنہ با ہر کہیں ہن ہے۔

جب وہ حضرت اقدیں کے کمرے سے چلے گئے تو مفتی عبدالرہم صاحب وامت برکاتہم نے سوچا کہ ان کی بچھ دل دامت برکاتہم نے سوچا کہ ان کی بچھ دل یوہ لگ گیا ہے اس لئے ان کی بچھ دل جوئی کر دینا چاہئے ،اس لئے ان سے کہا کہ آپ ہٹھیں میں چائے منگوا تا ہوں ، یہ کہد کرمفتی صاحب کسی دوسر ۔ یہ کام میں مشغول ہو گئے اور چائے کی بات بھول ہی گئے ، وہ لوگ بچھ دیر تک تو بیٹے رہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اب ہم چلتے ہیں مفتی عبدالرجیم صاحب دامت برکاتہم نے کہا تھیک ہے وہ چلے گئے۔

اگر کسی کے قلب میں دنیا کی ذراسی بھی وقعت ہوتی تو وہ ہمہ تن ان اوگوں سے ہی مشغول رہتے ، مگر بھر اللہ تعالیٰ یہاں ایسانہیں ہوا، انہیں جھوڑ کر دوسرے کام میں مشغول ہو سے حتی کہ بیاجی یادنہ رہا کہ انہیں جائے کے لئے روکا ہے۔

ے غیرت نے بار چیز جہان تنگ و دو میں سے درولیش کو تاج سردارا

ایک محض نے دارالافقاء کورقم دینا چاہتا ہوں، بہت دیر تک کھڑا رہا بتارہا ہے کہ دارالافقاء کورقم دینا چاہتا ہوں، بہت دیر تک کھڑا رہا بتارہا ہے کہ دارالافقاء کورقم دینا چاہتا ہوں کیکن کوئی نے بی نہیں رہا، دو مولوی صاحبان پنجاب ہے آئے ہوئے تھے دہ باز خراس نے مواوی صاحبان سے کہا کہ کوئی لینے کے لئے آتا ہی نہیں آپ بی بیرقم پہنچ دیں انہوں نے کہا کہ ہم تو باہر سے آئے ہوئے ہیں اس لئے ہم تو نہیں آپ بی بیرقم پہنچ دیں انہوں نے کہا کہ ہم تو باہر سے آئے ہوئے ہیں اس لئے ہم تو نہیں کے اس کے بیران تو ہم نے بیان تو ہم نے بہت مجیب تو کل دیم اور ایس نے تو کل کے بارے میں بی قصہ سایا کہ کوئی میں بی سے بھاری کی کے درواز سے بیان ہوں نے دوروٹیاں دے دیں جب بید میں انہوں نے دوروٹیاں دے دیں جب بید میں انہوں نے دوروٹیاں دے دیں جب بید وہاں سے چائے گر والیں اس انہوں نے دوروٹیاں دے دیں جب بید وہاں سے چائے گر والیں انہوں نے دوروٹیاں دے دیں جب بید وہاں سے چائے گر والیں انہوں نے دوروٹیا اور بھو تکنے لگا اس نے ایک روثی

کتے کو ڈال دی کتے نے روٹی کھائی اور پھراس کے پیچھے ہے آیااس بھکاری نے دوسری روٹی بھی کتے کو ڈال دی، کتے نے وہ بھی کھائی پھر بھونکا ہوااس کے پیچھے چل ہڑا پیچھا جھوڑتا ہی نہیں بھکاری نے کہا کہ تیرے گھرے دو ہی روٹیاں تو ملی تھیں دونوں سیجھے دے دیں روٹیاں تو ملی تھیں دونوں سیجھے دے دیں اب تو کیوں میرے پیچھے ہڑا ہوا ہے، اس پر کتے نے اسے میہ جواب دیا کہ میں تو کتا ہوکراپنے مالک کا دروازہ میں تھی والی کا دروازہ میں جھوڑتا اور تو انسان ہوکر اللہ کا دروازہ جھوڑ کرمخلوق کے دروازے ہے بھیک مانگاتا ہوں تیرا پیچھانہیں جھوڑوں گا۔

🕜 ایک مخص دارالا فآء کے لئے کچھ قم دینے آیا اندر پیغام بجوایا اور باہرانی گاڑی میں بیفا بہت در تک انظار کرتا ، ا، کافی در کے بعد دارالافاء نے ایک مولوی صاحب نکلے اور اس سے ملے اس نے مولوی صاحب سے یو جھا کہ آپ کہاں خرج کرتے ہیں بین کروہ مولوی صاحب اندر آھئے پھر دوبارہ باہرنہیں گئے۔ دراصل بیہ بوجھنے سے اس کا مطلب بدتھا کہ بیمولوی صاحب کوئی بہت بردارجشر لائے گا جس میں مدرسے کے بورے اخراجات اور مدات درج ہوں گی کہ اتنے کمرے زیر تغییر ہیں،انے استاذ ہیں، ماہانہا تناخرج ہے دغیرہ وغیرہ، پھروہ ان پر تنقید کرتا کہاس جگہ برآب بیخرچ کیوں کرتے ہیں اور ایسے کیوں کرتے ہیں اور یہاں ایسا ہونا جاہے اور ایبانہیں ہونا جاہئے وغیرہ وغیرہ ، تگریہ مولوی صاحب جواندر آئے تو پھر ہاہر صحنے ہی تنہیں وہ انتظار کرتے کرتے بالآخر واپس چلا گیا، بعد میں اس کی بیٹی نے فون پر حضرت اقدس سے کہا کہ میں نے اینے والدکورقم دے کر بھیجا تھا کسی نے رقم لی ہی نہیں ایک مولوی صاحب سے بس اتن ی بات کی کہ وہ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ وہ مولوی صاحب اندر جاکر بیٹے مکئے کھر باہر آئے تی نہیں۔حضرت اقدی نے اسے جواب دیا کہ جومولوی صاحب باہر مکئے تھے اور پھر واپس آ کر دوبارہ نہیں مکئے وہ بہت سادہ ہیں بہت سادہ، ان کو جاہئے تھا کہ کم از کم دو گولیاں تو آپ کے والد کو کھلا ہی ویتے کہ

### ارے احمق! نالائق! اگر تھے اعماد نہیں تو گھرے قم لے کر لکلا بی کیوں؟

# حضرت حكيم الامة رحمه الله تعالى كااستغناء:

حضرت حكيم الامة رحمه الله تعالى كى خدمت من أيك منى آردر آياس برلكها موا تفااس رقم کے آپ مالک ہیں جہال جا ہیں خرچ کریں ، یہ یہاں آنے والے منی آرڈر یر لکھے ہوئے جملہ سے بھی زیادہ عجیب جملہ ہے، یہاں جومنی آرڈر آیا اس پرا تنا لکھا تھا کہ اس کومصرف برخرج کریں، مگریداس سے بھی زیادہ عجیب بات ہے کہ آپ مالک ہیں جہاں جا ہیں خرج کریں ،حضرت حکیم الامة رحمہ الله تعالی نے منی آرڈر واپس فرما دیا اوراس پرلکھ دیا کہ 'مالک ہیں' کا مطلب توبیہ کہ آپ مجھے مالک بنارے ہیں جب مجھے مالک بنارہے ہیں تو آ کے یہ جملہ بردھانے کی کیا ضرورت کہ جہاں جاہیں خرج كريں، ظاہر ہے كہ مالك كواختيار ہوتا ہى ہے اپنى رقم جہاں جاہے صرف كرے اس لئے یمی جملہ کافی تھا کہ آپ اس کے مالک ہیں دوسرا جملہ جولکھا کہ جہاں جاہیں خرج كريں اس كا مطلب يدكرآب مجھ مالك نہيں بنارے خرج كرنے كے لئے وكيل بنارب بين معلوم بيس آپ كى نيت كيا ہے؟ البذامنى آرڈر واپس كيا جاتا ہے۔ يم جي نبيس كيا كمني آروروصول كرك ركوليس بعرائي كميس كرآب كامتعمد كياب؟ مالك بنانا مقصد ب ياوكل بنانا؟ لكه دية كرآب نے جودو جملے لكه ديئے بيم بمي بات ہے لہذا اسنے دنوں تک آپ کی رقم امانت رہے گی آپ جب وضاحت کریں گے تو اس کھاتے میں ہم بیرقم نگا دیں ہے۔ایسے بھی تو ہوسکتا تھا واپس کیوں فرمایا؟ مگر وہاں ایس باتوں کا گذرہمی نہ تھا بس جس کسی نے خلطی کی کان سے پکڑ کراسے سیدھا

ایک مخص ریل گاڑی کا پورا ڈبہ بحر کرآ موں کا لے آیا، حضرت نے فرمایا بلا اجازت کیوں لائے؟ پہلے بوجھا کیوں نہیں؟ اس نے کہاغلطی ہوگئ اب لے آیا ہوں اب تو قبول فرمای لیس، فرمایا فلطی تم نے کی تو میں کیے قبول کرلوں، وہ کہنے لگا کہ اب واپس لے جاؤں گا تو گل جائیں گے آموں کا پورا ڈبہ ضا کع ہوجائے گا۔ حضرت نے فرمایا گلیس یا سڑیں وہ تمہارے سر، میں کیا کروں؟ اس کا تدارک میرے ذمہ تو نہیں، گئتے ہیں تو گلتے رہیں۔ اس کے بعد فرمایا اگر چہ میرے ذمہ تو نہیں گر تبرعاً ایک تدبیر بتا ویتا ہوں کوئی شخص اپنا مال خود ضا کع کرے تو اس کو بچانے کی تدبیر میرے ذمہ تو نہیں ہے گر چائے احسان کرکے ایک آسان می تدبیر بتا ویتا ہوں وہ یہ کہ بید مال بازار میں لے جا کا اور نیچ کر پیسے پلے میں باندھوا ور چلوا ہے گھر۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بھی میرا احسان ہے تم پر ورنہ بیا آئی کی بات بتانا بھی ہمارے ذمہ نہیں تھا۔

### علماء كاروبيا الم ثروت كے ساتھ:

علاء اہل روت سے جتنازیادہ استغناء کریں گے انشاء اللہ تعالیٰ استے ہی ان کے دماغ درست ہوں گے، کیونکہ اگر علاء استغناء سے کام نہیں لیس گے تو اہل روت یہ سمجھیں گے کہ ان کے پینے کی دین چل رہا ہے حالا تکہ دین کوسی کے پینے کی ضرورت نہیں بلکہ اہل روت کو ضرورت ہے کہ اللہ کے دین پر پیسا لگائیں، علماء کو ان سے ایسارویہ کرنا چاہئے جس سے یہ بحمہ جائیں کہ دین ان کا مختاج نہیں بلکہ یہ دین اور اہل وین کے مختاج ہیں، لیکن افسوس کہ آج کل اکثر اہل مدارس اس بات کا خیال نہیں رکھتے اور اہل روت کے سامنے ہاتھ پھیلا کر خود بھی ذکیل ہوتے ہیں اور دین کو بھی ذکیل کرتے ہیں۔

#### لطيفيه:

ا پینے متعلقین سے کہتا رہتا ہوں کہ تین چیزیں بھی اکٹھی نہ ہونے دیں ورنہ کوئی سیٹھ آپ کو د کیھ کرمر گیا تو اس کے مزنے کا گناہ آپ پر ہوگا وہ تین چیزیں کیا ہیں: ارمضان ﴿ وُاڑھی ﴿ مِاتھ میں تھیلؤ۔ رمضان میں اگر کوئی ڈاڑھی دالاتھیلائے کر کھاتا ہے تو سیٹھ لوگ سہم جاتے ہیں کہ آھیا ملک الموت اب ہماری خیر نہیں اس لئے یہ تین کام بھی اکشے نہ کریں۔ ایک بار میں نے ایک دوکان پر جوتا بننے کے لئے دیا ہوا تھا اتفاق سے دمضان کا مہینہ تھا میں نے یہاں سے ایک مولوی صاحب کو بھیجا کہ اس دوکان سے میرا جوتا لے آئیں مولوی صاحب باریش تو تھے ہی ان کے پاس تھیلا بھی تھا پھراو پر سے مہینہ بھی رمضان کا ، اس طرح اتفاق سے تیوں با تیں جمع ہوئیں، مولوی صاحب نے دوکان پر جاکر ملازموں سے پوچھا کہ حاتی صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حائی صاحب اس ملازموں سے پوچھا کہ حاتی صاحب کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ حائی صاحب اس دفت نہیں ہیں، مولوی صاحب نے بتایا کہ قلال کا جوتا لینے آیا ہوں آئ طازم نے ایک کو گھڑی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس میں ہیں، اس لئے مولوی صاحبان سے کہتا کو گھڑی کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اس میں ہیں، اس لئے مولوی صاحبان سے کہتا ہوں کہ یہ تین با تیں اکھی نہ ہونے دیں رمضان میں کہیں تھیں تو ہاتھ میں تھیلانہ کہاری۔

### عرض جامع:

اصلاح مدارس کے بارے میں حضرت اقدس رحمہ اللہ تعالی کے مندرجہ ذیل رسائل ومواعظ بردھیں:

- 🕕 مارس کی ترتی کا راز۔
- 🕜 علماء وطلبه كو وصيت حصدا وّل \_
- 🕝 علماء وطلبه کو وصیت حصد دوم 🗕
  - 🗗 تخصيل علم كي شرائط-
- 🔕 تعلیم ونبلیغ کے لئے کثرت ذکر کی ضرورت۔
- 🗗 چندہ کے مروجہ طریقے (صیانة العلماء عن الذل عندالاغنیاء)
  - چامعة الرشيدكاليس منظرمع استقامت.

- کیسٹ منطق وفلفہ۔
- 1 ارشادالمدرسين كيست\_
- 🗗 اموال وقف مين احتياط (انوار الرشيد كاباب)
- 🕕 دارالافقاء ہے تعلق کی شرائط (کیسٹ ۱۵ منٹ)
- 🕡 علماء کے لئے ایک اہم وصیت (انوار الرشید جلد اصفحہ ۱۳۲۷)
  - 🗗 علاء كامقام\_
  - علم کے مطابق عمل کیوں نہیں ہوتا۔
    - 🖎 مدارس کی ترتی کا راز۔
  - العلماء عن هيقة اختلاف العلماء -
  - الهدايات المفيد ةلتزية المدارس من العلوم الجديدة -
    - الكلام البدلع في احكام التوزيع\_
      - 🗗 اکرام مسلمات۔
    - وارالا فناء والارشادي بنياد (انوارالرشيدي)
      - 🗗 مالدارول سے محبت۔

### ابل سياست:

الل سیاست کا حال ہے ہے کہ اسلام کے نعرے تو بہت لگاتے ہیں گر سیاسی مصالح کی خاطر حدود شریعت سے تجاوز کر جاتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا یفعل تو سراسر شریعت کے خلاف ہے ناجا کز ہے آپ ہے کیوں کر دہے ہیں؟ جب کہ ایک طرف اسلام اسلام کے نعرے ہیں گر دوسری طرف اسلام کے احکام کو بیال کر دہے ہیں، تو ان کا جواب ہے ہوتا ہے کہ ہم ہے کام لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے یا ال کر دہے ہیں، تو ان کا جواب ہے ہوتا ہے کہ ہم ہے کام لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لئے کر دے ہیں مسلحت کا تقاضا ہی ہے وہ مسلحت ہے کیا؟ میں کہ لوگوں کو اپنی

تکبید میں جمع کیا جائے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی حمایت حاصل ہو جائے بیان کی مسلحت ہے جس کی خاطر جائز ناجائز کی تمییز بھی اٹھا دی ہے، اب بتایئے کہ نظراللہ تعالیٰ برنظر ہوتی تو ناجائز کام کیوں کرتے؟

صاف صاف سے کیوں نہیں کہددیے کہ ہم جئیں یا مریں اپنی سیاست میں کامیاب ہوں یا بظاہر دیکھنے میں تاکام ہو جائیں اس کی ہمیں کوئی پروانہیں ہاری کامیابی تو اس میں ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے تاراض نہ ہواللہ راضی ہو جائے بس اس میں ہماری کامیابی ہے۔ ہماری کامیابی ہے دیکامیابی کا معیار یہ بیان فرمایا ہے:

﴿ وَمَنْ يُقَاتِلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيُقْتَلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ أَجُرًا عَظِيْمًا ۞ ﴾ (٤- ١٧)

تَكَرِيجَمْنَدُ: "اور جو خص الله تعالى كى راه ميل الريكا مجرخواه جان يوقل موجائد ياغالب آجائة جماس كواجرعظيم ديس محر"

الله تعالی کی راہ میں جس نے جہاد کیا وہ اگر جہاد کرتے ہوئے آل ہو جائے یا عالب آجائے وونوں صورتوں میں وہ کامیاب ہے حالانکہ جو آل ہو جائے وہ بظاہر و کی مقابلہ میں نو کامیاب ہو جائے وہ بظاہر و کی مقابلہ میں وشمن کامیاب ہو کہا۔ یہاں "کفتیل" کومقدم ذکر فرمایا ہے دوسرے مقام پر فرمایا:

(يَقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ ﴾ (١٠ - ١١١)

ہماری راہ بیں ہمارے بندے آل کرتے بھی ہیں آل ہوتے بھی ہیں اس بیں حکمت ہیں ہے کہ بہاں جہاں تھم بہادر بنے اور پھھ کر دکھانے کا ہے وہاں آل کرنے کو مقدم فرمایا کہ جان ہوجھ کر بکری نہ بن جاؤ کہ شہادت کی فضیلت لینے کی خاطر خود ہی دشمن کے آ کے گرون جھکادو وہ آگر آل کر دے گا اور جمیں شہادت کا رتبال جائے ، متبیں! مرنے کی بجائے مارنے کا جذبہ لے کرنگاو، اس لئے اس جگہ " یَقْتُلُونَ" کو مقدم فرمایا اس کے بعد فرمایا " یُقْتُلُونَ" کہ اللہ کی راہ جس جہادے لئے نکاوتو مقتول

ہونے کا جذبہ لے کرنہیں بلکہ قاتل بننے کا جذبہ لے کرنگلو، اصل مقصد تنز کفار کو آل کرنا ہے نہ کہان کے ہاٹھ سے للے ہونا اس لئے "یَقْتلُونَ"کومقدم فرمایا اور دوسرے مقام یر جہاں اجروثواب کا ذکر ہے اور یہ بتانامقصود ہے کہ حقیقت میں کامیاب اور اللہ تعالی ك يهال انعام يانے والے لوگ كون بين؟ وبال "يُقْتَلُ"كو يملے ذكر فرمايا مكراس ے بیمقصیتہیں کہ شہید کا اجرعازی ہے زیادہ ہے " بیفتک "کومقدم کرنے میں اصل تکرزاس ابہام کو دور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے والامسلمان بھی بورے طور بر کامیاب ہے، و کیھنے والے لوگ اس غلط منبی کا شکار نہ ہول کہ بیاتو وحمن سے مغلوب ہو گیا اسے کامیابی کہاں ملی کامیاب تو جب ہوتا کہ دیمن کوتل کر دیتا خواہ کسی ناجائز طریقے سے جی کرتا جیسے آج کل کی سیاست کا اصول ہے کہ ہرجائز و ناجائز طریقے ہے ! پنا مقصد نکالو، شہید جس مقصد سے گیا تھا بعنی کا فرکوتل کرنے بظاہر اس مقصد میں ماکام ہوگیا کافر کوقل کرنے کی بجائے خود اس کے ہاتھوں قبل ہوگیا، اس لئے آج کل کی سیاست اسے ناکامی ہی تصور کرے گی،اس غلط بھی کوزائل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے " یُفْتَلُ " کومقدم فر مایا کہ شہید بھی غازی کی طرح کامیاب ہے،اس نكته كوا حيمي طرح سجه ليجئه اس كا حاصل بير مواكه كوئي مسلمان ويكف يس عالب مويا مغلوب اس کا کیجھ اعتبار نہیں اعتبار تو اس کا ہے کہ اس نے جو کام کیا وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کیا یا اس کے خلاف اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق کیا اور حدود شرع کی پابندی کی تو وہ بقینا کامیاب ہے خواہ دنیا کی نظر میں ناکام ہو،مغلوب ہواور میمن ك باته عقل اى بوعائد، ببرحال:

﴿ فَسَوْفَ نُوْتِينِهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ (٤ - ٧٤) تَوْجَهَدَ: "الله تعالى فرمات بين ہم اس کواجر عظیم دیں \_گے۔"

ایک اور مقام پرفرمایا:

﴿ وَإِنْ جَنَّكُو اللَّهُ مِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ \* إِنَّهُ

هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ وَإِنْ يَّرِيْدُوْا أَنْ يَخْدَعُوْكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ \* هُوَ الَّذِي آيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ﴾ حَسْبَكَ اللَّهُ \* هُوَ الَّذِي آيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ﴾ حَسْبَكَ اللَّهُ \* هُوَ الَّذِي آيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ۞ ﴾

اور فرمایا:

﴿ وَإِنْ يُرِيْدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبُلُ فَامْكَنَ مِنْ أَبُلُ فَامْكَنَ مِنْ أَبُلُ مُ اللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ ۞ (٨-١١)

پہلی دوآ بتول میں کفار سے سکے کا بیان ہے کہ اگر وہ فشکر اسلام سے مغلوب ہوکر صلح کی پیشکش کریں تو حسب صوابد بدسلے کر لی جائے کیونکہ مقصود تو ظب اسلام ہے بلاوجہ خوزین کا مقصود نہیں، خیال ہوسکتا ہے کہ شاید کفار خوف کی وجہ سے سلح کرنا چاہتے ہوں، بعد میں جب بھی موقع ملاتو پھر سراٹھائیں ہے، عبد فشکنی کر کے حملہ کریں گے، اس خیال کی اصلاح کے لئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی پرتوکل رکھواگر انہوں نے عبد فشکنی کی تو اللہ جہیں ان پرغالب کر دے گا جیسے پہلے غالب کیا ہے۔

دومری آیت میں ان کفار کا بیان ہے جو بدر میں قید ہوئے تنے ان میں سے بعض نے اسلام ظاہر کیا، اس پر عبید انہیں فرماتے ہیں کداگر بدلوگ آپ کو فریب دینے کے اسلام ظاہر کر دہے ہیں تو بدایا فریب پہلے بھی کر تھے ہیں جو انہیں اللہ کی گرفت سے نہ بچاسکا، اس کا حاصل بھی ہی ہے کہ اللہ پر توکل رکھیے۔

اس کی ایک اور مثال یہ کہ جہادیش کوئی کافر کسی مسلمان کی زویش آگیا اس نے اسلام قبول کر لیا تو اسے اس خیال سے قبل کرنا جائز نہیں کہ شاید اپنی جان بچانے کے اسلام فلاہر کر رہا ہو، یہاں بھی وہی تو کل کی تعلیم ہے کہ جس اللہ نے اب تخیم اس کے اس کے عالب کر دیا اگر اس نے خیات کی تو وہی اللہ پھر تخیم عالب کر دیا اگر اس نے خیات کی تو وہی اللہ پھر تخیم عالب کر دیا اس کے فلاہر کوقعول کر کے اسے چھوڑ دیں اور آیندہ کا معاملہ اللہ تعالی کے سپر دکر دیں اس پر تو کل رکھیں۔

محرآئ کے مسلمان کا اللہ پر تو کل نہیں حالانکہ قرآن مجید ہیں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث میں رسول اللہ سلمانوں کو احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار باراس پر عبیہ فرمائی ہے مسلمانوں کو مجتبعوڑا ہے کہ خبردار! اپنی ہر حاجت میں، ہر مشکل میں نظر اللہ تعالی پر دکھوا یہا نہ ہوکہ کہیں تمہارے قدم بیسل جائیں اور مسبب کے بجائے اسباب پر نظر چلی جائے۔

#### درس عبرت:

جنگ حنین بی بعض معزات کی نظر کثرت پر چلی کی کہ پہلے تو ہم لوگ تعداویس بہت کم تھے اور ہمارے پاس وسائل بھی اسے نہ تھے اس کے باوجود ہم عالب آتے رہے اور اب تو اللہ تعالی نے بہت کچھ دیا ہے تعداد بھی بہت، مالی فرادانی بھی بہت، مالی فرادانی بھی بہت، مالی فرادانی بھی بہت، مسلح بھی بہت، حب قلت میں بھی عالب آتے رہے تو آئی کثرت رکھتے ہوئے کوکر مغلوب ہوں گے؟ جب نظر کثرت پر چلی کئی تو اللہ تعالی نے آئیس سبق دینے کے لئے مغلوب ہوں گے؟ جب نظر کثرت پر چلی گئی تو اللہ تعالی نے آئیس سبق دینے کے لئے وقتی طور پر مغلوب کر دیا اور کفار کو غالب کر دیا اس کی وجہ اللہ تعالی خود بیان فرما رہے ہیں:

﴿إِذْ آعْجَبَتُكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْنًا ﴾ (١-٥٥)

جب ال پر عبیہ ہوگئ کہ جس کرت میں تم اپنی کا میابی کا راز بجھ رہے تھے وہ کرت تو تہارے کی کام نہ آئی تو اللہ تعالی نے ان کو غالب فر ماکر کفار کو انہی کے ہمتھ لی معلوب کر دیا، اس جنگ میں اسباب کی کچھ کی نہتی تمام اسباب کی فراوائی تھی گریین موقع پر تمام اسباب ناکام ہو گئے، اگر کام آئی تو صرف مسبب کی دیکیری میدان سیاست میں آکر جومولوی صاحبان جائز ناجائز کا فرق روانہیں رکھتے، تعداد برحمانے کے لئے ہر حربہ استعال کرنا جائز بھتے ہیں ان سے پوچھے قرآن مجید کے سے واضح فیلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کے سامنے کول نہیں واضح فیلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کے سامنے کول نہیں واضح فیلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کے سامنے کول نہیں واضح فیلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کے سامنے کول نہیں واضح فیلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشادات ان کے سامنے کول نہیں واضح فیلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ان کے سامنے کول نہیں آئے ؟ ان پر وہ کول توجہ نہیں دیتے ؟ قرآن جب صاف صاف بتارہا ہے کہ کھڑت

سے پہونیس ہوتا اللہ تعالی کوراضی کر لوکا میابی کاراز ای میں ہے، یہ لوگ کیے کہددیت ہیں کہ ہم یہ کام اپنی سیاسی مجبور ہوں کی وجہ سے کررہے ہیں اس کے نتیج میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کی حمایت ہمیں حاصل ہو جائے گی اور ہم کامیاب ہوں ہے، قرآن میں تو اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی کثرت میں کامیابی نہیں، حنین میں کثرت تی کہ حوک کام نہ آئی پھر یہ کثرت بھی ناجا کڑ طریقے سے حاصل نہیں گی گئی تھی گناہ کرکے اللہ تعالی کو ناراض کرکے لوگوں کی آکٹریت کو اپنے ساتھ نہیں ہلایا تھا صرف ایسے ہی بعض حصرات کو خیال آگیا کہ آج ہماری کثرت ہے ہم تعداد میں کافی ہیں اللہ تعالی کو اتن کی سے بھی پیند نہیں آئی اس لئے آئی مدد ہٹالی، سوچے جہاں صدود شریعت سے تجاوز بات بھی پیند نہیں آئی اس لئے آئی مدد ہٹالی، سوچے جہاں صدود شریعت سے تجاوز کرکے لوگوں کی کثرت حاصل کی جائے وہاں اللہ تعالی کی مدد کیے آ سکتی ہے؟ یاد کرکے لوگوں کی کثرت حاصل کی جائے وہاں اللہ تعالی کی مدد کیے آ سکتی ہے؟ یاد کرکے آئی اس اسب سے نظر نہیں ہے گی اور اللہ تعالی کو ای طرح ناراض کرتے رہیں گے اس وقت تک کامیا نی نامکن، نامکن، نامکن، نامکن۔ ان صالات میں کرتے رہیں گے اس وقت تک کامیا نی نامکن، نامکن، نامکن، نامکن۔ ان طالات میں کرتے رہیں گے اس وقت تک کامیا نی نامکن، نامکن، نامکن، نامکن، نامکن۔ ان طالات میں قیامت تک کامیانی نبین اسلامی حکومت قائم ہو کتی ہے۔

مسبب کو چھوڑ کر صرف اسباب پر نظر رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد چھن جاتی ہے اس کی رحمت چلی جاتی ہے، پھراسباب جمع کرنے میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی جائے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا جائے تو سوچئے اس کا کیا انجام ہوگا؟ بیفر وہ حنین کا واقعہ تھا۔

غزوہ احدیمی ذراغور کیجے اُ میدان احدیمی صحابہ کرام منی اللہ تقالی عنہم سے تھوڑی کی اللہ تقالی عنہ کو گئی نافر مانی نہیں بلکہ ایک اجتہادی غلطی ہوگئی انور وفکر کرنے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بیجھنے میں پی غلطی ہوگئی اور مسئلہ بیہ کہ جس سے اجتہاد کی غلطی صاور ہو جائے اس کو گناہ نہیں ہوتا بلکہ اس کی غلطی پر بھی اس کو تو اب مان ہوتا بلکہ اس کی غلطی پر بھی اس کو تو اب مان ہوتا بلکہ اس کی غلطی پر بھی اس کو تو اب مان سے ایک من خلاف ورزی مان ہوتا کی اس کے خام کی خلاف ورزی ہوگئی ہوگئی گئی گئار پر غالب آ بھے تھے ہوگئی اس کے خام کی خلاف آپ کے تھے ہوگئی اس کے خام کی خار پر غالب آ بھی تھے

کفار بھا کے جار ہے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تعاقب کرکر کے ان کی گردنیں اڑا رہے تھے، کین جیسے ہی یہ ذرای غلطی ہوئی جنگ کا پانسہ پلٹ گیا وہی کافر جو فکست کھا کر بھا کے جارہے تھے پھر سے پلٹ آئے اور سر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو شہید کر ویا، اللہ تعالیٰ ان شہداء کے درجات بلند فر مائیں، بہر حال امت کو ایک بہت بڑا سبق دے گئے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کے بغیر کامیا نی ممکن نہیں۔ ان حضرات سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہوا تھا، بس تھم کو بھے میں غلطی ہوگئی اور نتیجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مدد واپس چلی گئی اور جہال نظریہ اور عقیدہ ہی یہ ہوکہ اسباب کو مقصد بنا لواور ہر قیمت پر ان سے چٹے رہو، خواہ اللہ تعالیٰ ناراض ہول تو یہ اسباب کو مقصد بنا لواور ہر قیمت پر ان سے چٹے رہو، خواہ اللہ تعالیٰ ناراض ہول تو یہ اسباب کو مقصد بنا لواور ہر قیمت پر ان ہے، مسلمان کی شان تو رہہے کہ ہر وقت اور ہر حال میں اس کی نظر مسبب پر مرکوز ہے۔

## مسلمان کی برزد کی اور بہادری:

آج کا مسلمان بڑا ڈر پوک ہے بلی ہے بھی ڈرتا ہے چوہے ہے بھی ڈرتا ہے فواب میں کوئی ذرا کی چیز نظر آ جائے تو اس ہے بھی ڈرنے لگتا ہے، ایک طرف تو یہ اتنا بزدل ہے مگر دوسری طرف بہادر بھی اتنا ہے کہ اللہ تعالی ہے تہیں ڈرتا۔ اللہ تعالی کے مقالے میں آج کا مسلمان بہت بہادر ہے بہت بہادر، دیکھ لیجے کیسی جرات اور ڈھٹائی ہے گناہ کرتا ہے آگر اللہ تعالی سے ڈرتا تو گناہ کیوں کرتا؟ آج کا مسلمان اللہ تعالی کے مقالے میں بہادر ہے آگر یقین ندا ہے تو جو شخص گناہ میں جتا ہوا ہوا ہے ڈرا کر و کھتے اس سے کہیں گناہ کیوں کر رہے ہو؟ اللہ تعالی سے ڈروجہنم سے بچو یہ تن کر وہ گناہ چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں بلکہ اور زیادہ کرے گا۔ سوچے! یہ کوئی مزاح یا لطیفہ نہیں حقیقت ہے کہ آج کا مسلمان ایک طرف تو اتنا بزدل ہے کہ بلی چوہے سے بھی ڈرتا ہے لیکن دوسری طرف بہادر بھی اتنا کہ جہنم کی آگ کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اب آ گے لیکن دوسری طرف بہادر بھی اتنا کہ جہنم کی آگ کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اب آ گے لیکن دوسری طرف بہادر بھی اتنا کہ جہنم کی آگ کو خاطر میں نہیں لاتا۔ اب آ گے

دین جماعتیں

ایک قاعدہ بتا دیتا ہوں اسے یاد کر کیجئے:"جواللہ تعالیٰ ہے نہیں ڈرتا وہ دنیا کی ہرچیز ے ڈرتا ہے۔'' یہ قاعدہ خوب یاد کر لیس اور اپنے دلوں میں اتار لیس کہ جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ دنیا کی جھوٹی سے چھوٹی چیزوں سے بھی ڈرتا ہے، اور جواللہ تعالیٰ سے ُ ڈرے گا تو دنیا کی ہر چیزاس ہے ڈرے گی، بات آگئی تمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے والا بہادر دنیا کی سی چیز ہے نہیں ڈرتا بلکہ دنیا کی ہر چیز اس سے ڈرتی ہے ہاں جواللہ تعالیٰ ہے نہیں ڈرتاوہ دنیا کی ہر چیزے ڈرتا ہے یفین نہ آئے تو تجربہ کرکے دیکھے لیجئے آپ صرف الله تعالیٰ ہے ڈرنا شروع کریں اس کی نافر مانی چھوڑ دیں تو دنیا کی ہر چیز کا خوف آپ کے ول سے نکل جائے گا آپ کسی چیز سے نہیں ڈریں گے لیکن گناہ سے بازنہیں آتے تو ہر چیزے ڈرتے رہیں گے۔ ڈرتے رہیں گے کا بیتے رہیں گے۔ یہ ابل سیاست کا حال ہے جوغیراللہ کوراضی کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں۔دوسری بات جو بار بار بیان کرتا ہوں اور وہ بھی سو فیصد تجی حقیقت ہے کہ گناہ کا پہلاحملہ اورسب سے پہلا وبال عقل پر پڑتا ہے، بدحقیقت اتنی واضح ہے کہ اس برکوئی دلیل لانے کی ضرورت نہیں اور اس موٹی سی بات کو جھنے کے لئے مسلمان ہونا بھی شرط نہیں بیاتی واضح اورصاف بات ہےاہے مسلمان بی نہیں کافر بھی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے قضہ قدرت میں سب کچھ ہا ہے راضی کرلیں اس لئے کداس کوراضی کئے بغیر اس سے پچھ لیناممکن نہیں۔ بتائے اس بدیبی بات کو بچھنے کے لئے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اے تو ہر مخص سمجھ لے گا خواہ مسلمان ہو یا کافر بلکہ عقل مند ہو یا یا گل، بیتو بوری دنیا کامسلم اصول ہے کہ جو چیز کسی کے قبضے میں ہے اسے راضی کئے بغیروہ چیز اس سے نہیں لے سکتے ، اس حقیقت ہے کس مسلمان کو اختلاف ہے کہ عزت و ذلت فتح و فلست اورسارى مخلوق بديوراجهال الله تعالى كے قبض ميں ہے بتائے! جب آپ کا بیعقیدہ ہے کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں تو پھر یہ جرأت و مت کیے ہوجاتی ہے کہ مخلوق کوراضی کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کو ناراض کردیں؟

مخلوق کوخوش کرنے کے لئے خالق کو ناراض کر دیتاعقل کی روسے بھی ناجائز ہے گر کیا کیا جائے کہ گناہوں کی شامت سے دل سیاہ ہو بچکے ہیں اور عقلوں پر ایسا پر دہ پڑگیا ہے کہ ایسی موٹی سی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی۔

# پر کھنے کا معیار:

جولوگ اسلام کے دعوے کرتے ہیں ان کی سیح شاخت کے لئے دو تھر ما میٹر لے لیے اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں تو لے لیے ایک تو بہی جوابھی بیان کر چکا کہ اگر واقعۃ آپ اسلام کا نفاذ چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کیوں کرتے ہیں؟ اگر بیساری تک و دو اللہ تعالیٰ کے لئے کر رہے ہیں تو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کو ناراض کیوں کرتے ہیں؟

ساتھ غیروں کے مری قبر پر آتے کیوں ہو تم جلاتے ہو مجھے تو جلاتے کیوں ہو

دوی تو بہہ کہ محبوب! تجھ سے بڑی محبت ہے تجھے ہر قیمت پر خوش کرتا چاہتا ہوں گرکام ایسے ایسے کررہے ہیں۔ محبوب کو جلانے کی بجائے جلا رہے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے اگر واقعۂ مجھ سے محبت ہے تو مجھے جلاتے کیوں ہو؟ یہی حال ان سیاس عاشقوں کا ہے کہ زبان پر اسلام کے نعرے ہیں گرکام اسلام کے خلاف کرتے ہیں عاشقوں کا ہے کہ زبان پر اسلام کے نعرے ہیں گرکام اسلام کے خلاف کرتے ہیں جمن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ، ان کے بچ اور جھوٹ کو پر کھنے کا یہ ایک تھر ما میٹر ہوگیا کہ بیساتو کہ بیسارے بلند با نگ دعوے آگر اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لئے ہیں تو خود اللہ تعالیٰ کو کیوں ناراض کرتے ہیں؟

دوسراتھرمامیٹریدکہآپ کی کوشش ہے کہ یہاں کسی طرح اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور یہ پورا ملک کفر کی بجائے اسلام کا گہوارہ بن جائے اگر واقعۃ آپ اخلاص سے یہ کوشش کررہے ہیں اور دعوائے اسلام میں سچے ہیں تو پہلے یہ بتاہے کہ جس صد تک آپ خوداسلام نافذ کر سکتے ہیں اس حد تک اسے نافذ کیوں نہیں کرتے؟ اپنے جسم براورائے بیوی بچوں برتو آپ کو کمل اختیار ہے کیا ان برآپ نے اسلام نافذ کر دیا؟ ا کر بیوی بچوں برہمی کسی کا اختیار نہیں چاتا بیوی سے ڈر ہے کہ کہیں پٹائی نہ کر دے یج بھی ہے قابو ہیں ان پربس بیس چاتا تو چلئے بیوی بچوں کو بھی مشتقیٰ کر دیتے ہیں مگر ایے جسم برتو آب کو بورا اختیار ہے اگر بورے ملک میں اللہ تعالی کی حکومت قائم کرنا واجع بین تو پہلے ایے جسم بر تو اللہ تعالی کی حکومت قائم سیجے اسے بورے طور بر مسلمان بنایئے مجرہم آپ کے دعووں کا اعتبار کریں مے۔ایے جسم پر اسلام نافذ كرك دكھائي جم بكل كتنا؟ عموماً تقريباً جدف لے ليج اس كى لمبائى چورائى اورموٹائی بھی شامل کر لیجئے تو مجموعہ زیادہ سے زیادہ ہیں فٹ بے گا اس ہیں فٹ کے رقبہ برتو الله تعالى نے آپ كو بورا اختيار دے ديا ہے اس بر بورا اسلام نافذ كرك د کھائے وعولی تو ہے بورے ملک پر نفاذ اسلام کا مکر حالت بیے کے خود این ذات پر اسلام نافذنہیں ہورہا، پھرآپ کے بوے کا کیے اعتبار کیا جائے؟ بیقرما میٹر ہے کج جعوث اور کھرے کھوٹے کی تمییز کا۔اس تحرما میٹرکو لے کرسب کو برکھتے جوسیاستدان اسلام اسلام کے نعرے لگارہے ہیں ان سے پہلاسوال میں سیجے کہ بورے ملک میں اسلام نافذ کرنا آپ کے بس میں ہیں اس میں ہم آپ کومعذور تسلیم کرتے ہیں مگر آپ كاجم توآب كافتيار من باس راسلام نافذكرن سيكيا چيز مانع ب؟ آب کی زبان آب کے کان آب کی آنکھیں اور آپ کے ہاتھ یا کا غرض ایک ایک معنو مناه بیں جنلا ہے ان برروک ٹوک کیوں نہیں کرتے؟ اس بیں فٹ کے رقبہ برتو اللہ تعالی نے آپ کھمل مکومت دی ہے اس برآپ الله تعالی کے قوانین جاری نہیں کرتے حالاتکہ پہال کوئی مزام نہیں کسی متم کی کوئی رکاوث نہیں اپنا وجود ہے اینے وجود پر ہر مخض ما كم ب جب اس برآب اسلام نافذ نبيس كر سكة و يورے ياكستان كى حكومت اكرآب كول جائة اس من كبال اسلام نافذكري كعي معلوم مواكداسلام كا دعوى بی سرے سے فلا ہے اصل مقصد کچھ اور ہے اور وہ ہے افتدار۔ بید دوتھر ما میشر بتا

ویئے جہاں ضرورت بڑے ان سے کام لیں، اللہ تعالیٰ نیک عمل کی توفیق عطاء فرمائیں۔اہل سیاست میں جومولوی نہیں ہیں ان کی بات چھوڑئے۔ دکھان مولویوں ير ب جونفاذ اسلام لانے كے دعوے كرتے بيں اور اسلامى نظام لانے كے لئے ہى میدان سیاست میں اترے ہوئے ہیں ان کی حالت بیے کے حصول اقتدار کی خاطر قدم قدم پرالله تعالی کی نافرمانیال کررہے ہیں، قدم قدم پرالله تعالی کی نافرمانیال کر رہے ہیں۔قدم قدم پراللہ تعالیٰ کی نافر مانیاں کررہے ہیں (یہ جملہ تین بار دہرایا) اگر آب لوگ واقعة اسلام لانے کے لئے افتدار جاہتے ہیں تو ایسا افتدار تو بردی نعمت ہے کیکن بیسوچئے کہ کیااللہ تعالیٰ اپنے نافر مان کونعت دے دیں گے؟ بیموثی می بات تو ایک عام انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ نافر مان اور باغی کوانعام سے نہیں نوازا جاتا، دنیا ہیں ایما کرے دیکے لیں ایک مخص کوئی تھم دے اور آپ اس کا تھم محکرا دیں اس کی کوئی بات بهی نه مانیس پرای کو جا کر درخواست دیں که حضور! هارا بدکام کر دیجئے، بتایئے! وہ كام كروے كا يار كدورخواست عى يعار كر بجيك دے كا؟ الله تعالى سے بچھ لينے ك کئے بھی سب سے پہلی شرط اس کورامنی کرنا ہے اور اللہ کورامنی کرنا اس پر موقوف ہے كهاس كى نافرمانى جيمور دير جب ان كوسمجمايا جائے كه الله تعالى كى نافرمانى جيمور دو تو کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں کچھے نہ کہیں ہم ابتدائی مرحلے میں ہیں جب ہم افتدار تک پہنچ سے تو سب کھی تعیف ہو جائے گا چرہم خود بھی درست ہو جائیں کے اور لوگول کو بھی درست کرلیں مے، یہ بجیب منطق ہے ابھی انہیں کچھ نہ کہو جی مجر کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لیں۔تصویریں اتروائیں، جھوٹ بولیں، افتراء پردازیاں کریں اور ووٹ لینے کے لئے بے دین اور فساق و فجار لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لئے ہر ناجائز حربه استعال كريں انبيں سيجھ نه كہو ہاں زندگی ميں بھی اقتدار ل گيا توضيح مسلمان بن جائیں سے اور دوسروں کو بھی ڈنڈے کے زور ہے مسلمان بنائیں گے، افتدار میں آگر ان مناہوں کی تلافی کریں کے ابھی ذرا اقتدار تک سی طرح وینجنے دو، مویا مناہ

چیروانے کے لئے میر کناہ کردہے ہیں۔

#### البامي جمله:

سیای مصلحت سے بہت سے غلط اور ناجائز کام کر لیتے ہیں اللہ تعالی پر اعتاد 
نہیں کام کواپنا کام بھتے ہیں، اگر ایمان کال ہوتا تو اس کام کواللہ تعالیٰ کا کام بھتے اور
اس پر یقین رکھتے کہ جس کا کام ہے دہی چلانے والا ہے ایک جملہ تو خوب یاد کر لیس
اور دل میں بٹھالیں:

#### "لا يمكن اقامة الدين بهدمه"

كتناشيرين جمله الله تعالى في كهلوا ديامين جب بيه جمله زبان برااتا مون تو مزا آ جاتا ہا اور وجد آنے لگتا ہے آپ لوگوں کو وجد آئے یا نہ آئے جھے تو آتا ہے۔ لا يمكن اقامة الدين بهدمه مكرمه بس ايك شامى عالم بين جوعلم وعمل بين بہت مضبوط اور پختہ ہیں میں وہال کے علماء میں سے صرف انہی ایک عالم سے ملاقات كرتا مول اس سے بھى ان كے علم وعمل اور تفتوىٰ كا انداز و سيجيئے ويسے تو سعود بير ميں برے برے علاء ہیں اور بہت سے حطرات حکومت کے مناصب بر فائز ہیں۔ کی حضرات وہاں ملاقات کی خواہش طاہر کرتے ہیں مگر میں ملاقات نہیں کرتا کسی مناسب طریقے سے نال دیتا ہوں لیکن پوری مملکت سعودیہ میں ایک عالم ایسے بھی ہیں جن سے شوق سے ملاقات کرتا ہول۔ بھی وہ مرے بال تشریف لے آتے ہیں مجمی میں ان کے بال چلا جاتا ہوں، ملاقات کی وجہ تو بتا ہی دی،علم وعمل میں ان کا رسوخ اور کرائی، مسلک کے لحاظ سے حنی بیں اور حنیت میں بوے پاند اور مضبوط، ان خوبیوں کی بنام بر میں ان کی قدر کرتا ہوں اور ملاقات کا اجتمام بھی۔ ایک باران کی تحکس میں کوئی ڈاڑھی منڈا مجاہد جیٹا ہوا تھا اسے مجھانے کے لئے انہوں نے جھے سے یو میما کہ جہاد کی مصلحت سے ڈاڑھی منڈانا جائز ہے یانہیں؟ کہیں جہاد کے موقع پر رشمن کی فوج میں جاسوی کے لئے اگر کوئی مجاہد ڈاڑھی منڈا کر چلا جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ ڈاڑھی رکھ کر جائے گا تو پیمن پہچان لیس سے کہ بیمسلمان ہے، جیسے ہی انہوں نے یو چھافوراً اللہ تعالیٰ نے میری زبان سے بیالفاظ جاری کرادیئے:

"لا يمكن اقامة الدين بهدمه"

دین کوگرا کراسے قائم نہیں کیا جاسکا۔ نام اور عنوان تو بیہ ہوکہ ہم دین کوقائم کرنا
جا جے ہیں ای لئے جہاد کررہے ہیں کہ جہاد دین کا بہت بڑا شعبہ اور اقامت دین کا
سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ دعویٰ تو یہ ہوکہ ہم دین کو دنیا شی زندہ کرنا چا ہے ہیں گرکام
دہ کریں جس سے دین کی جڑیں گئی ہوں اللہ تعالیٰ کی علانیہ بغادت اور نافر مانی ہوتو
اس سے دین کی عمارت منہدم تو ہوگی مسمارتو ہوگی گرقائم بھی نہیں ہوگی، یہ تو ایے بی
سمجھیں کہ کوئی احمق درخت کو جڑے اکھاڑنا شروع کرے اس سے کوئی ہو چھتا ہے کہ
ارے! ہرے بھرے درخت کو جڑیں کیوں کاٹ رہا ہے؟ دہ جواب دیتا ہے کہ اس
لئے کاٹ رہا ہوں کہ بید درخت اور بڑھے مربید پھلے پھولے اور بار آور ہوجائے بتا ہے
کوئی اس سے اتفاق کرے گا؟ کوئی کرے بھی تو اس جیسا احق بی ہوگا مقلندتو بی
کوئی اس سے اتفاق کرے گا؟ کوئی کرے بھی تو اس جیسا احق بی ہوگا مقلندتو بی

جولوگ دنیا میں دین کا کام کررہے جیں آئیں جاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافر مائی کرکے دین کو گرانے کی کوشش نہ کریں آگر اللہ تعالیٰ پر کالل اعتاد ہے تو وہ قدم قدم پر دیکھیری فر اکس کے۔

ان سے کوئی ہو چھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو افتدار دیں سے کیے؟ کیا ان نافر مانعوں اور بعادوں کے ہوتے ہوئے وہ آپ کو حکومت دے دیں ہے؟ کمی نیس۔ ہاں بیمکن ہے کہ اپنے مطل ہافی اور نافر مان کا فرول کو اللہ تعالیٰ حکومت دے دیں بلکہ ایسے لوگوں کو حکومت دے دیں بلکہ ایسے لوگوں کو حکومت دے دیں جاند تعالیٰ میں بڑے بڑے تافر مان اور بافی کفار حکومتیں کر رہے ہیں نیکن بیمک نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے خص کو حکومت دے دیں جو اللہ تعالیٰ کے

ساتھ محبت کا دھوئی کرتا ہواور کرے جی بحر کر اللہ تعالیٰ کی نافر مانی بید دعا باز ہے ایسے معنص کو اللہ تعالیٰ بھی حکومت نہیں دیں ہے، اگر فریب نہ دیتا کھلے نافر مانوں لینی کافروں میں شامل ہوجاتا تو شاید حکومت مل جاتی محرایک محض اللہ تعالیٰ کا نام لے کر مخلوق کو دھوکا دے اور اللہ تعالیٰ اس کو حکومت دے دیں بیتا مکن ہے کان کھول کرین لیس دونوں کا معاملہ الگ ہے۔

# بو جه مجمكر كي الني منطق:

ایک مخص کمیں درخت پرچ دھ کیاچ ہوتو کیا تکر اتر انہیں جارہا تھا اس لئے چنج و مارشروع کردی کہ جھے کسی طرح نیجے اتار دولوگ سے بوجہ بھکو کے باس کہ ایک . من جروم الله المراتارن كى كوئى سبيل نظر نبيل آتى بيدمعما على كر ديجة ، بحمكو صاحب تشریف لائے اورصورت حال د کھ کر کہنے لگے ارے ناوانو! اتن ی بات برتم اس قدر بریشان موسی اورمیرانجی وقت ضائع کیابداتو بالکل آسان سا سئله بهاس کا حل کیا مشکل ہے برے بے وتوف اور احتی ہواچما اب درین کروجلدی سے ایک معنبوط سا رسا لای لے آئے کہنے لگا شاباش! اور پھینکواسے اور درونت پر چڑھے موے مخص کو جابت کی کہ رسا آئے تو مضبوطی سے پکر لوانہوں نے پہینکا اس نے تعام لیا،اب دومراتھم جاری موااے معبوطی کے ساتھ کرے ہائدھ لواس نے باندھ الماء مرجے والوں سے کہتا ہے اب در کا ہے کی ال کررسا پکڑ لواور زور سے بنے ک طرف جمعًا دو۔انہوں نے ذراسازورنگایا تو اوپر چرصا ہوا محض دھڑام سے بیج کرااور بدى يسلى ايك موفى يدد كيركر يوجه بحكوماحب كين كي بس بمائى يوارى موت آئی موئی تھی انسان کو آخر مرنا تو ہے بی اس پھارے کا بھی وقت ہوا ہو چکا تھا۔ بر من سے بدم میا۔ ورند ہماری بدتر ہرتو سوفیصد کامیاب اور آ زمودہ ہے اب تک سیکووں افراد کنویں سے اس طرح نکالتے ہیں نے دیکھے اور ان ہیں سے کوئی بھی

نہیں مرا ارے نالاُئن! تو نے کنویں سے نکالتے دیکھے درخت سے اتارتے تو نہیں دیکھے دونوں میں زمین وآسان کا فرق ہے۔

بیسیاست دان مولوی جو کہتے ہیں کہ ہم بے دیلی کے طریقوں سے دین لائیں کے ان کی مینطق وہی بوجھ بھیکر والی منطق ہی ہے کوئی پیچے کنویں کی تہد میں ہے کفر کی ذلت اور پستی میں بڑا ہے تو وہ اس تدبیر سے او برآ سکتا ہے۔ مراویر والے کواس تدبیرے نیچنہیں لایا جا سکتا اگر ایبا کیا تو وہ موت کے کنویں میں گر جائے گا، مسلمان شنرادہ ہے بلندی یر ہے اور کافر بھٹکی ہے ذلت اور پستی میں ہے، آپ شنرادے کو بھنگی برقیاس کر کے اس کے لئے بھنگی والی تدبیر اختیار کررہے ہیں۔ یاد ر میں! کنویں سے نکلنے کی تدبیر اور ہا اور بلندی سے نیچے آنے کی تدبیر اور ہے دونوں کوایک دوسرے پر قیاس نہ کریں اللہ تعالیٰ کا یقطعی فیصلہ ہے کہ جو مخص اللہ کا نام لے، زبان سے دعویٰ کرے کہ میں اللہ تعالیٰ کی خاطر کام کررہا ہوں پھراس دعوے پر بورانه اترے اور الله تعالی کی نافر مانی شروع کر دے تو ایسا مخص مجھی کامیاب نہیں ہوسکتا۔ محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے واقعات جمارے سامنے ہیں ذراس لغرش صادر ہونے پر اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہوئی مدد واپس چلی می کفار برغلیہ بالیا فتح حاصل موکی لیکن ورای اجتهادی لغزش موئی اورسارا یانسه بی بلیث میا-اس لیے ان کی فتح کست میں بدل می کفارمغلوب ہونے کے بعد پرغالب آ مے اس کامطلب بينيس كه كفار الله تعالى كے محبوب منے اس لئے ان كوغلب ديا بلكه در حقيقت الله تعالى اينا تانون دکھا رہے تھے کہ آنے والے انسانوں کو بیہ یا چل جائے کہ ہماری مددمشروط ہے اطاعت کے ساتھ، اطاعت میں ذرای کی آئی نہیں اور مدد گئی نہیں، اب بھی آپ دنیا میں دیکھ لیس بڑے بڑے کفار فساق و فجار اور علامیہ بعناوت کرنے والے **لوگ** دنیا میں جکہ جکہ حکومت کررہے ہیں ایسے لوگوں کو حکومت ل سکتی ہے اس لئے کہ بید دھوکا نہیں دے رہے۔ان کا ظاہر باطن ایک جیسا ہے مرکوئی مولوی جاہے کہ جھے میں ای

ظرح حکومت مل جائے تو یہ ممکن نہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی نافر مانی چھوڑ کرھیجے معنوں میں مولوی نہ بن جائے یا پھر مولو یوں والی صورت بالکل فتم کر کے ممل طور پر اسلام کو بہلام کرکے دنیا کا کتا بن جائے۔ (سیاست کے موضوع پر حضرت اقد س کا رسالہ 'سیاست اسلامیہ' اور وعظ' سیاسی فتنے' خوب غور سے پر ھیں بلکہ پڑھتے رسالہ 'سیاست اسلامیہ' اور ان پڑمل کرنے کروانے کی زیادہ سے رہیں، ان کی زیادہ سے اسلامیہ' احسن الفتادی کی چھٹی جلد میں بھی ہے۔ زیادہ کوشش کریں، رسالہ 'سیاست اسلامیہ' احسن الفتادی کی چھٹی جلد میں بھی ہے۔ جامع )

### الل خانقاه:

خانقاہوں کا مقصدی ہے ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کیا جائے ، ان
کے قلوب ش اللہ کی مجت پیدا کی جائے تا کہ وہ اللہ پرتو کل واعتاد کریں اور اللہ کی رضا
کی خاطر سادی و نیا کو پس پشت ڈال ویں لیکن بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑر ہا ہے
کہ آج کل کی خافقا ہیں خواہ مخوا ہیں بن کر رہ کئیں۔ اکثر مشارخ کا حال ہے ہے کہ
مریدوں کو راضی رکھنے کی فکر میں گئے رہے ہیں اس لئے کہ اگر مرید ناراض ہو گئے تو
مرفی بغیر چوزوں کے کیا کرے گی، البذا یہ مشارخ مریدوں کو غلط بات پر تنبیہ کرتے
ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہے چڑیا اڑ نہ جائے ان مشارخ کی بی حالت بھی ای وجہ سے
ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہے چڑیا اڑ نہ جائے ان مشارخ کی بی حالت بھی ای وجہ سے
ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں میں جائے اسباب پر ہے یہ بچھتے ہیں کہ مریدوں کی بھیڑ جمع
ہوئے سے کہ ان کی نظر مسیب کی بجائے اسباب پر ہے یہ بچھتے ہیں کہ مریدوں کی بھیڑ جمع

حضرت علیم اللمة رحمه الله تعالی سے اس وقت کے ایک بہت بڑے اور مشہور مقرد نے بیعت کی ورخواست کی حضرت بنے فرمایا کہ بیعت ایک شرط پر کروں گا کہ بید وصلا وتقریر کا دھندا چھوڑ نا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ بیتو میں نہیں چھوڑ سکتا حضرت نے فرمایا کہ پھر میں آپ کو بیعت بھی نہیں کرسکتا۔ دراصل اس فض کی نیت سے نہی اس

نے بیسوی کر بیعت کی درخواست کی کہ لوگ تو ابھی میری تقریریس کر لوٹ ہوئ ہوجاتے ہیں چر جب کسی مشہور ہزرگ سے بیعت ہوجاؤں گا اور چندون بعد خلافت بھی مل جائے گی تو پچھ نہ ہوچھے پھر تو لوگ کیسے عقیدت مند ہو جائیں کے خوب دوکان چکے گی اور چونکہ خودکو بہت پچھ بچھتا تھا اس لئے یہ سوچا ہوگا کہ ان ہیرصا حب سے جیسے ہی بیعت کی درخواست کروں گا تو وہ فورا کہیں گے کہ آ ہے تشریف لائے کیونکہ جب اتنا ہوا واعظ اتنا ہوا مقرر بیعت ہوجائے گا تو پیرصا حب کی تو خوب شہرت ہوگی۔ اس نے حضرت کو بھی خود پر قیاس کر لیا حضرت حکیم الامة طبیب حاذق شہرت ہوگی۔ اس نے حضرت کو بھی خود پر قیاس کر لیا حضرت حکیم الامة طبیب حاذق شہرت ہوگی۔ اس نے حضرت کو بھی خود پر قیاس کر لیا حضرت حکیم الامة طبیب حاذق سے بھی شناس تھے ایک ہی شرط الی لگائی کہ مقرر صاحب کے خواب چکنا چور ہو گئے ،

لیکن آئ تو حال میہ کہ پیرمریدوں کی دعوت کرتے ہیں بجائے اس کے کہ مرید پیر کی خدمت کریں مینالائق پیر ہی مریدوں کے لئے بچھے جا رہے ہیں اس لئے کہ ان کی نظر بندوں پر ہے اللہ پر نہیں۔ جب پیر کی نظر اسباب پر ہے تو اس کے مریدوں کا حال کیا ہوگا؟

(اس کی تفصیل مفرت اقدس کے دعظ'' بیعت کی حقیقت'' میں دیکھیں۔ جامع )

# الل تبليغ:

اہل تبلیغ کا حال بھی یہی ہے کہ مسبب کو چھوڑ کر اسباب کے بیچے بھاگ رہے ہیں جوڑ پیدا کرنے کی خاطر کبیرہ آنا ہوں میں شریک ہو جانا اور اللہ کے احکام کو پس پشت ڈال دیتا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کی نظر مسبب کی بجائے اسباب پر ہے اگر مسبب پر نظر ہوتی تو بھی بے طریقہ اختیار نہ کرتے۔ بیاوگ فضائل تو بہت زور وشور سے بتاتے ہیں لیکن بھی ترک منکرات کی تبلیغ نہیں کرتے جس کی وجہ بیہ ہے کہ اگر لوگوں کو گنا ہوں سے روکنا شروع کر دیا تو لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے ہیں اور چونکہ لوگوں کو گنا ہوں سے روکنا شروع کر دیا تو لوگ ان کے ساتھ جڑیں گے ہیں اور چونکہ

ان کی نظر لوگوں پر ہے اس لئے بیاللہ اور اس کے احکام کو پس پشت ڈال کر لوگوں کے ماتھ جرات ہوئے ہیں اور لوگوں کو منتی میٹھی باتھی سنا کر اپنے ماتھ چپا کے رکھتے ہیں جبی کہ باتھ ہیں جباد کے بارہ میں جبی جباد کے بارہ میں قرآن وصدیث میں جو واضح ارشادات ہیں بیانہیں تو ژمروڈ کر تبلینی جماعت پر چسپاں کر رہے ہیں بی قرآن میں تحریف ہے جو صرت کفر ہے میں نہایت محبت اور خلوص کے ماتھ اللہ تبلیخ ہے کہتا ہوں کہ اگر آپ واقعۃ اللہ کے دین کی پھر ضدمت کرنا چاہے ہیں تو اللہ کے مقرر کے ہوئے وائر ہے میں رہ کر کریں پھر چاہے کوئی ایک فرد بھی آپ ہیں تو اللہ کے مقرر کے ہوئے وائر ہے میں رہ کر کریں پھر چاہے کوئی ایک فرد بھی آپ کے ساتھ نہ جڑنا ہے۔

میں تو اللہ کے مقرر کے ہوئے وائر ہے میں رہ کر کریں پھر چاہے کوئی ایک فرد بھی آپ کے ساتھ نہ جڑنا ہے۔

کے ساتھ نہ جڑنے تو کوئی پر وائیس کیونکہ مقعد لوگوں سے نیس اللہ ہے جڑنا ہے۔

کے ساتھ نہ جڑنے تو کوئی پر وائیس کیونکہ مقعد لوگوں سے نیس اللہ ہے جڑنا ہے۔

(تفعیل معلوم کرنے کے لئے حضرت اقدس کا رسالہ ' تبلیغ کی شری حیثیت اور کرد' اور وعظ' ایمان ، قال فی سبیل اللہ اور تبلیغ لازم و ملز دم' پر حیس ہوامع)

عدود' ' اور وعظ' ' ایمان ، قال فی سبیل اللہ اور تبلیغ لازم و ملز دم' پر حیس ہوامع)

# مستب كو بهجان كى تين ديلين:

اصل مقعدتویہ ہے کہ اسباب سے نظر اٹھ جائے کام کے ہونے نہ ہونے بی مسلمان ان اسباب کومؤٹر نہ سمجے بلکہ اس کی نظر اللہ تعالیٰ کی قدرت پر رہے اس کے لئے دعاء بھی کرلیا کریں کہ یا اللہ! ونیا بی تو نے جو اسباب پیدا فرمائے ہیں ہمیں اس کا یقین عطاء فرما اور اس حقیقت کا استحضار عطاء فرما کہ ان اسباب بیں پجوٹیس رکھا، جو پجھے ہوتا ہے ، ان اسباب بیل ظاہری اثر بھی تونے ہی رکھا ہے کہ موتا ہے ، ان اسباب بیل ظاہری اثر بھی تونے ہی رکھا ہے کی کام کے لئے اسباب مہیا کرنا یا تمام اسباب کوسوفت کروینا بھر فنا کروینا برسب تیرے ہی قیمنے قدرت بھی ہے۔

۔ تو شاہوں کو گدا کردے گدا کو بادشاہ کردے اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے ہیں ہمیں یہ یفین عطاء فرما، اس پرائیان کائل عطاء فرما، دلوں میں یہ حقیقت رائخ

فر ما دے دلوں کو اس سے منصبغ فرما دے دلول کو اس رنگ میں رنگ دے ہمارے داول میں یہ یقین اتر جائے اور اسباب سے نظر بہث جائے تیرا تھم سمجھ کر ہم ان اسباب کوافتیار کریں مرنظر تیری ہی ذات پر رہے بیسبق ہرمسلمان کو پختہ ہونا جاہئے اس برسوچیس که بیاللد تعالی کا کتا برا کرم ہے که بید حقیقت جمیس ذہن تغین کروانے كے لئے انہوں نے ولائل كے انبار فكا ديئے كه الله تعالى بى مسبب الاسباب بين، كا كات كى مر چيزان كے تعدر قدرت ميں إن كے عم كے بغيركى وردت كا ايك 🖵 بھی نہیں گرتا، جب تک ان کا اشارہ نہ ہو بداسیاب بے کار اور بے اثر ہیں اس حقیقت کواللد تعالی نے بار بار بیان فرمایا ہے اور مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے بیان كاكتنا براكرم ہے، اگر وہ كوئى دليل بيان نه فرما يج تو مجى انسان اس كا مكلّف تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کوعقل دی ہے عقل کی رو سے سوچتا کہ بیہ بوری کا منات ابیے خال کے تبنے قدرت میں ہے اگر انسان کی عقل عقل سلیم ہوتو بہ حقیقت سمجمانے کے لئے وہ کافی ہے، فرض سیجتے کوئی انسان کسی بیابان جنگل یا بہاڑ میں پیدا ہوا اور وہیں بل بڑھ کر جوان ہوا، بہاڑوں اور غاروں میں اس کی زندگی بسر ہوئی، کسی نے اس براسلام کی وجوت چیش نہ کی لیکن اس میں عقل ہے تو اس برہمی اس صد تک یفین کرنا اور ایمان لانا فرض ہے کہ اللہ ہے اور واحد لاشریک ہے، اس مونی ی حقیقت کو بھے کے لئے کسی خارجی دلیل کی ضرورت نہیں بلکدانسان کی اپنی عقل کافی ہے تو جوعقل اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کی تو حید کو پہچاہنے اور اس پر ایمان لانے كے لئے كافى ہے وہى عقل بطريق اولى اس فيعلد كے لئے بھى كافى ہے كداسباب سارے اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہیں۔ جب بدایمان ہوگا کہ اللہ تعالی ہے اور اس كاكوئى شريك نبيس توبيحقيقت ازخور بجه من آجائے كى كددنياكى تمام اشياءاى کے تبنید قدرت میں ہیں، سمجمانے کے لئے توعقل بی کافی تھی محراللہ تعالی کا بندوں یر بیکرم ہے کہاس کے بے شار دالال بھی بیان فرا دیئے۔ پھر تیسری چیز دنیا میں پیش آنے والے واقعات سے اس کی تقدیق ہوتی ہے۔

بالترتيب ان تيول باتول كوبيش كرسوني:

- 🕩 مؤرُّ حقیق صرف الله تعالی ہیں، اسے تجھنے کے لئے انسان کی عقل کافی ہے اس کی مختصری تشریح ابھی کردی۔
- آرآن وصدیت پس بیان کے گئے والاًل کے انبار مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے:
  آرآن وصدیت پس بیان کے گئے والاًل کے انبار مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے:
  آرما یَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَۃٍ فَلاَ مُمْسِكَ لَهَا عَ وَمَا يُمْسِكُ لاَ فَلاَ مُرْسِكَ لَهَا عَ وَمَا يُمْسِكُ لاَ فَلاَ مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِم اللهِ (٣٥-٢)
  بدایک آ بت بطور نمونہ تلاوت کی ہے ورنہ پورا قرآن اس مضمون سے جمرا موا بدایک آ بت بطور نمونہ تلاوت کی ہے ورنہ پورا قرآن اس مضمون سے جمرا موا

﴿ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ (٢٧- ١٨) ﴿ فَقَالُ لِمَا يُرِيْدُ ۞ ﴾ (١٥- ١١)

ای طرح احادیث میں بھی جگہ جگہ بیضمون بیان کیا گیا ہے ان کے بارے میں انسان سوسے ان میں غور و تذیر کرے۔

تجارب و مشاہدات۔ انسان آئھیں کھول کر دیکھے تو دنیا میں مشاہدات اور تجارب قدم قدم پراس کی گوائی دیں کے کدان بے جان اسباب میں پکوئیں مؤثر حقیق اللہ تعالیٰ ہیں، دنیا میں ہرضم کی حفاظتی تداہیراور تمام تر اسباب میسر ہونے کے باوجود بڑے بڑے حادثے رونما ہورہ ہیں، مثلاً بڑے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کے ہوائی جہاز افواء ہو جاتے ہیں، حالانکداس حادثہ سے نکنے کے تمام مکن اسباب موجود ہیں اور وہ لوگ ان کواختیار بھی کررہ ہیں مثلاً اگر پورٹ تک دکھنے ہیں کئی تختیاں اور بیا بیندیاں ہیں پھر جہاز پرسوار ہونے سے پہلے جگہ جگہ تلاشیاں اور وہ بھی ایسے محیر بایدیاں ہیں پھر جہاز پرسوار ہونے سے پہلے جگہ جگہ تلاشیاں اور وہ بھی ایسے محیر باوجوں آلات کے ذریعہ جن میں بال برابر چیز بھی نظر آجائے لیکن ان انتظامات کے باوجود لوگ بی دیا جہاز پرسوار ہوجاتے ہیں اور جہاز کواغواء کرنے میں کامیاب ہو

جاتے ہیں دنیا جمران رہ جاتی ہے کہ وہ ساری حفاظتی مدابیر اور جدید مشینیں کہاں گئیں؟ مشینوں کا تصور نہیں تدبیری بھی تمام اختیار کی تمئیں مگر بات بیے ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عاہتے ہیں سارے اسباب کوسوخت فرما دیتے ہیں ،سوچیس اور دنیا کے مشاہدات سے سبق حاصل کریں، حکومتوں کے باس ماہر ہے ماہر اور بہت چوکس عملہ موجود، جدید سے جدیدتر آلات اور معینیں موجود قدم قدم پر احتیاطی تدبیریں اور تلاشیال ان چیزوں کو دیکھیں تو عقل کہتی ہے دنیا میں کہیں بھی ہوائی جہاز کا کوئی حادثہ نہیں ہونا ط بيع مكر جب الله تعالى اسباب كوسوخت فرما دية بين توتمام تدبيري وحرى ره جاتى میں، دیکھ کیجئے اب تک کتنے جہاز حادثہ کا شکار ہو سے اور کتنے ہورہے ہیں، ای طرح ر میل گاڑی کا جائزہ لیجئے اس میں بھی بظاہر کسی حادثہ کا امکان نہیں،اس کی پیڑی صاف اور محفوظ ہے ڈرائیور ایک سے ایک ماہر، ڈرائیور کے ساتھ گارڈ بھی موجود کھر نظام الاوقات كى بورى مابندى اوركيا كہتے ہيں لائن كليتر؟ چليے أنكريزى كا أيك لفظ تو آگيا الله كرے بيہ بھى بھول جاؤں لائن كليئر بھى پہرہ ديتے ہیں، پھر شکنل الگ، به بھى انگریزی کا لفظ زبان پر آگیا، یہاں ہے اٹھوں گا تو انشاء اللہ تعالیٰ بھول جاؤں گا پیہ محولنے والی بات جو کہدرہا ہوں اس پر بڑی مسرت ہورہی ہےاس لئے کہاس میں موافقة الاكابر بابهى چندماه هوئے الابقاء ميں يڑھا تھا كەحضرت حكيم الامة رحمه الله تعالی نے کسی ضرورت سے انگریزی کا ایک لفظ استعال فرمایا پھر فرمانے کے اللہ كرے بياك لفظ بھى بجول جاؤل پھر بھى زبان برندآئے (اس بارے ميں حضرت اقدى كا وعظ "عيسائيت پيندمسلمان" پرهيس، جامع)

ر بل گاڑی کی بات چل رہی تھی کہ اس میں بھی بظاہر کسی حادثے کا امکان عقل میں بھی بظاہر کسی حادثے کا امکان عقل میں نہیں آتا، جہاز کی طرح یہاں بھی قدم قدم پر حفاظتی تد ابیر اور احتیاطیس برتی جاتی بیں حوادث سے بہتے کے لئے اول تو نظام الا وقات مقرر ہے کہ ہر گاڑی وقت پر چلتی اور وقت پر رکتی ہے، جہال رکتی ہے اس سے آ کے چلئے سے پہلے اس کی پوری چمان

بین کی جاتی ہے کہ لائن صاف ہے ہوری تحقیق کرنے سے بعد سکتل دیتے ہیں تو ڈرائیدگاڑی چاتا ہے جب تک سکنل نہ ہوگاڑی مکی رہے گی، چر چیجے سیز اور سرخ جندى بلانے والا الك سےمقرر ہاور جلانے والے ورائيوكي تظركا يار باراحان الماجاتا ہے کہ نظر میں کوئی کروری نہ ہو جو کس مادشہ کا سبب بن جائے اس کے علاوہ اجمن اور ہوری گاڑی میں ایک ایک برزے کی جمان بین موتی ہے۔ بریک سے جس یا قبیں؟ دوسری تمام چھوٹی بڑی اشیام کی دیکھ بھال، چھرد کھنے والے بھی کون؟ اس دور ترتی کے ماہرین اس کے علاوہ مجد جکہ ہر محا تک بنے ہوئے ہیں کہ کوئی چیز ریل کے آ کے ندآ جائے دور سے جب گاڑی نظر آجائے یا یہ کد اعمین سے گاڑی چلنے کا وقت معلوم ہوتو محا تک والے کو بیتم ہے کہ بھا تک بند کردے، اب د کھے لیجے استے حفاظتی اسباب اتی تدبیرین اور اس قدر احتیاط کے باوجود کتنے مادیے اب تک بیش آ کیے مين؟ كنني ريل كاثبيال آبل من عمرا كنيس سيتكرول جاني ضائح موكني، الجن حباه ہو مجے ڈیوث مجوث محے، انسان نے اسباب احتیاد کرنے میں کوئی کسرنہ چھوڑی مكراندتعالى في اسباب كوسوفت كرديا - سمندول من طوفان كوروك كے لئے تمام تر کوششیں صرف کی جاتی ہیں اور ایسے ایسے آلات ایجاد کر لئے جن کی مدو ہے بہت يمليطوفان كا يانكالية بي كراتى دور يآربا باور برطرة ساس كى روك تمام کرتے ہیں، ایک تدبیریں اختیار کرتے ہیں کہ طوفان کا رخ دوسری جانب پھر جائے، مرجب الله تعالى جائے بي تو طوفان آكرد ما ہادرآكرا ما كام كرجاتا ہ انس بای نیس چا کویار سوتے بی رہان مکتام آلات بھی رکھدہ کے ، وہی ہوا کا طوفان آلات کی مدے پہلے د کھ لیتے ہیں اور اس سے بینے کی ہراتم کی تدبيري كرتي بي محرجب ميراالله مواكو جموز دينا بي آوان كى ايك نيس جلتي سارى تدبيرين خاك من ال جاتي بير\_

ای طرح زین یس جوزاز لے آتے ہیں ان کی روک تھام کے لئے ہی

سائنسدانوں نے ایری چوٹی کا زورلگایا ایسے ایسے آلات ایجاد کر لئے کہ زارلہ آنے پہلے بی اعدازہ کر لیتے ہیں کہ فلاں جگہ اور فلاں وقت زارلہ آئے گا، زارلہ سے بہلے بی اعدازہ کر لیتے ہیں کم جب اللہ تعالی کومنظور ہوتا ہے تو زارلہ آکر رہتا ہے اور جہاں آتا ہے جاتی ہے جاتی ہے ان کے سارے آلات دھرے کے دھرے رہ جات ہیں ای طرح دوسری چیزوں میں خور کیجے ڈاکٹری کا فن دنیا میں عروق پر ہے ایک سے ایک ماہراور الهیشلسٹ ڈاکٹر موجود ہیں کمرامرائن پہلے سے مروق بر جہتالوں میں ڈاکٹر ول کے سامنے لوگ ایریاں رگزرگر کرمر رہے ہیں ڈاکٹر ول کی علی مرائی کا میں دری است لوگ ایریاں رگزرگر کرمر رہے ہیں ڈاکٹر ول کی عمل کا میں کردی امراض کا علاج نہیں ہورہا۔

ظ مرض بدهتا گیا جوں جوں دواکی دنیاجی اسباب کی کی نیس گراسباب کام نیس کردہے،ان کواللہ تعالیٰ نے ناکام کردیا۔

مرف اتنائی کیل کہ اسباب نے کام چھوڑ دیا ناکام ہوکر رہ گئے بلکہ بسا اوقات اللہ تعالی ان کور ہورس کیم لگا دیتے ہیں ، الٹاکام کرنے لگتے ہیں ۔ چون قضا آید طبیب ابلہ شود وان دواء درنفع خود گرہ شود از قضا سرکتگیین صغرا فزود از قضا سرکتگیین صغرا فزود ریخن بادام ختکی می نمود ریخن بادام ختکی می نمود از بلیلہ قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مدد شد ہیجو نفت آب آتش را مدد شد ہیجو نفت

خيالآش

چ سوفسطائیم

در سبب سازیش سرگردان شدم در سبب سوزیش بهم حیران شدم

فرمایا: جب قضاء آجاتی ہے، موت کا وقت آجاتا ہے تو طبیب اور ڈاکٹر چکرا جاتے ہیں ان کی عقل کام نہیں کرتی ہوے لوگوں کو موت آن گئی ہوتے ہیں اس ڈاکٹروں کا رخ ہرتے ہیں امراض کے ہوے ہیں سرجوڈ کر بیٹے ہیں گر برسود یا موقع پر اللہ تعالی ان کا ہنراور تجربسلب فرما لیتے ہیں سرجوڈ کر بیٹے ہیں گر برسود یا تو باری سجھ میں نہیں آتی ما بیاری کی تشخیص ہوجاتی ہے گرصیح علاج بچھ میں نہیں آتا، اللہ تعالی ان کے فن کو دماغ سے نکال دیتے ہیں، علم نہیں کہ رہا ہوں ان کا اللہ تعالی ان کے فن کو دماغ سے نکال دیتے ہیں، علم نہیں سب فنون ہیں، اس لئے فن چیمن لیتے ہیں علم تو صرف علم دین ہے باتی کوئی علم نہیں سب فنون ہیں، اس لئے ان کوئی علم نہیں سب فنون ہیں، اس لئے ان کوئم کہنا جے نہیں صرف علم دین اس قابل ہے کہ اسے علم کہا جائے۔ پہلی بات تو سے کہ اللہ تعالی جب اسباب کو سوئت کرنے پر آتے ہیں تو طبیب کا فن سلب کر لیتے ہیں اسے مرض کا بتا ہی نہیں چان دوسری بات یہ کہ مرض کی تشخیص تو صبح ہوگی، مناسب دواء بھی تجویز کر دی مگر آ کے کیا ہوتا ہے؟

می ہوا پانی اور آگ وغیرہ دنیا کی وہ تمام اشیاء جنہیں ہم مردہ مجھتے ہیں کہ ان میں سننے کی طافت نہ بھنے کی استطاعت وجربیاللہ تعالی کا تھم کیے نتی ہیں اور کیے تیل میں سننے کی طافت نہ بھنے کی استطاعت وجربیاللہ تعالی کا تھم کیے نتی ہیں اور کردہ چیز ہے آگراس سے کوئی التجاء کرے کہ اری دواہ! جلدی سے میرے مرض کو ٹھیک کردے تو یہ کہنے کا کیا فائدہ؟ بلکہ لوگ بے دقوف کہیں گے اللہ تعالی دواء کو کیسے خطاب فرماتے ہیں؟ مولانا روی رحمہ اللہ تعالی

فرماتے بیں کہ میرچیزیں میرے تیرے سامنے مردہ بیں اللہ تعالیٰ کے سامنے زعرہ بیں اللہ تعالیٰ کے سامنے زعرہ بیں میر اللہ تعالیٰ کا حکم نتی اور جمعتی بیں اور عمل کے لئے ہر دفت تیار رہتی ہیں، سب حکم کے بندے ہیں دواء کو حکم ہوتا ہے کہ سیدھی جلنے کی بجائے الٹی مکل تو اس کا اثر فور آبدل جاتا ہے آگے اثر بدلتے کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں۔

از قنا سر کتگین مغرا فزود روخن بادام ختکی می نمود

مرکہ قاطع مغراہ ہے مرکہ ہے مغراہ کا علان کیا جاتا ہے گر جب اللہ کا تھم صادر ہوتا ہے تو بھی مرکہ مغراہ کو گھٹانے کی بجائے اور بدھا دیتا ہے یہ چیز بحید از حقیقت نہیں، تجارب اس کی گوائی دیتے ہیں بلکہ آن تو بہتائوں بھی کھی آتھوں اس کا مشاہدہ بورہا ہے دواء نفح کی بجائے النا نقسان کرد جی ہے آن کل اسے کیا کہتے ہیں؟ دی ایکشن بوگیا، ڈاکٹر نے پھوڑ ہے ہیں کی دواء دی آبکشن نگایا گرد کھتے تی و کھتے مارا جم پھوڈ ول سے ہر گیا مریض ہے چارہ اور پریشان کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوگیا؟ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوگیا؟ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ہوگیا؟ ارے! کبھی آپ لوگوں نے یہ بھی موجیا؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دی ایکشن ہوگیا، ارے! کبھی آپ لوگوں نے یہ بھی موجیا؟ درحقیقت اللہ تعالی کی طرف سے دواء کو تھم ہے کہ النا الر دکھا تھی اسے دیول کی گی جاتا ہے اور صحت کی بجائے بھاری بدھانے کا در یہ بی جاتا ہے اور صحت کی بجائے بھاری بدھانے کا ذریعہی جاتا ہے اور صحت کی بجائے بھاری بدھانے کا ذریعہی جاتا ہے اور صحت کی بجائے بھاری بدھانے کا ذریعہی جاتا ہے اور صحت کی بجائے بھاری بدھانے کا ذریعہی جاتا ہے اور صحت کی بجائے بھاری بدھانے کا ذریعہی جاتا ہے اور صحت کی بجائے بھاری بدھانے کا ذریعہی جاتا ہے اور محت کی بجائے بھاری بدھانے کا ذریعہی جاتا ہے اور محت کی بجائے بھاری بدھانے کا دریعہی جاتا ہے اور محت کی بجائے بھاری بدھانے کا دریعہی جاتا ہے اور محت کی بجائے بھاری بدھانے کا دریعہی جاتا ہے اور محت کی بجائے بھاری بدھانے کیا

از قضا سر تحکین مغرا فزود روفن بادام ختکی می نمود ختکی کے لئے روفن بادام کی مائش بھی کی جاتی ہے بالیا بھی جاتا ہے، مائش کریں بااکی محر جب اللہ تعالی کا تھم ہوتا ہے تو جتنا باکس جتنا ملیں شتکی اور پوسے اور پوسے۔

#### از بلیله قبض شد اطلاق رفت آب آتش را مد شد بچو نفت

بلید قبض کے علاج کے لئے دیا جاتا ہے ہلید معروف دواء ہے تر پھلے کا ایک اہم جزء ہے اطباء کی تحقیق کے مطابق قبض کے لئے بہت اکسیر ہے اوران کا بار ہا کا آز مایا ہوا، محرایک مریض آتا ہے کہ تھیم صاحب! قبض کی تکلیف ہے تھیم صاحب اسے ہلیلہ کھلا دیتے ہیں لیکن قبض اور بردہ کیا جب تک اللہ تعالی کا تھم تھا ہلیلہ قبض کشا اسے ہلیلہ کھلا دیتے ہیں لیکن قبض اور بردہ کیا جب تک اللہ تعالی کا تھم ہوا تو اس نے قبض کھولنے کی بجائے اور بندلگا دیا سب میرے اللہ کے قبض کمولنے کی بجائے اور بندلگا دیا سب میرے اللہ کے قبضہ تدریت ہیں ہے یہ ہا تھی صرف کہنے سننے کی نہیں بلکہ دنیا ہیں دیکھی جارہی ہیں روز مشاہدہ ہورہا ہے۔

ای طرح جب الله تعالی جاہتے ہیں تو پائی آگ کو بجمانے کی بجائے اس کے فلے مددگار بن جاتا ہے اور اسے مزید بھڑکا تا ہے آپ پائی ڈال رہے ہیں کہ کی طرح آگ بجد جائے کروہ بجمانے کی بجائے اس کے لئے پیٹرول کا کام دے رہا ہے اور اسے اور تیز کر رہا ہے۔ دومری جگہ فرماتے ہیں ۔

از سبب سازیش من سودائیم وزخیالآش پر سودائیم در سبب سازیش سر مردان شدم در سبب سوزیش بم جمران شدم

یا اللہ! تیری سبب سازی اور تیری سبب سوزی کو و کھے د کھے کرمیری تو عقل جیران ہے یہ جیب اور جیران کن یا تیں عقل بھی نہیں آتیں عقل ان کے اوراک سے قاصر ہے۔ حتی کہ جب زیادہ سوچتا ہوں تو شک گزرتا ہے کہ کیں بی سوفسطائی تو نہیں بن گیا۔

### سوفسطائی فرقه:

سوفسطائی ایک فرقد گزرا ہے جو حقائق کا منکر ہے وہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی چیز ہے بی نہیں ہیں جو پکھنظر آ رہا ہے انسان کا وہم اور خیل ہے ورنہ حقیقت میں کوئی چیز نہیں حتی کہ ان سے خود اپنے وجود کے متعلق سوال کیا جائے کہ تہمیں اپنے چلتے پھرتے وجود کا تو یقین ہے؟ تو کہتے ہیں یہ بھی وہم ہے، فرض تمام موجودات کے منکر ہیں ہیں حتی کہ ذمین وا سان سوری چا نہ ستارے فرض جو پکھنظر آ رہا ہے اس کے منکر ہیں کہتے ہیں یہ بھی وہم ہے، ان کے فرہب کی دلیل کیا ہے؟ یہ سبب سازی وسبب سوزی بھی کوئی بھی سبب موجود نہیں گرکام بن جاتا ہے اور کسی چیز کے تمام اسباب موجود ہوتے ہیں دنیا کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ضرور ہوگا گر سب کے سامنے وہ اسباب ناکام ہو جاتے ہیں اور پھی بھی نہیں ہو یا تا، معلوم ہوا کہ محسوسات کی بھی کوئی حقیقت نہیں یہ سبب نظر کا دھوکا ہے۔

فرمایا بیل بھی جب تیری قدرت بیل اور تیری سبب سازی وسبب سوزی بیل نور کرنے بیشتا ہوں تو عقل جواب دے جاتی ہے یوں محسول ہوتا ہے جیسے سونسطائی بن کیا ہوں۔ تمام اشیاء سے نظر اٹھ جاتی ہے اور وہی سونسطائیوں والی بات سائے آجاتی ہے کہ کو یا یہاں کی چیز کا وجود ٹیش جو پھے ہم و کھے رہے ہیں سب وہم و خیال ہے۔

سونسطائی ند ہب کے لوگوں کا علاج بہت آسان ہے دلائل سے قائل ند ہوں تو انہیں ایک بار پکڑ کر جطتے تنور بیل ڈال دیا جائے اگر چیش چلائیں تو کہا جائے آگ واگ پھوٹی سے کھڑیں ہے کہ کو الگائیں ان سے بھی آسان ساعلاج یہاں ہمارا کوڑالٹکا رہتا ہے، پکڑ کر سونسطائی کو ایک کوڑالگائیں جو بھی آسان ساعلاج یہاں ہمارا کوڑالٹکا رہتا ہے، پکڑ کر سونسطائی کو ایک کوڑالگائیں جینی آسان ساعلاج یہاں ہمارا کوڑالٹکا رہتا ہے، پکڑ کر سونسطائی کو ایک کوڑالگائیں کوڑا جائے دول ہو یہاں تو پکھی کئیں نہ کوئی کوڑا ہے نہ کوڑا چلانے والا، سب تمہارا وہم ہے۔ مولانا روی رحمہ اللہ تعالی بیٹیں فرماتے کہ بیل

سونسطائی ہوں بلکہ بوں فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ تعالیٰ کی سبب سازی اور سبب سوزی کو سبب سازی اور سبب سوزی کو سب سوزی کوسوچنا شروع کرتا ہوں اور بار بار سوچنا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے سامنے ساری دنیا تیج ہے کسی چیزی کوئی حقیقت نہیں۔

> کیمیا واری کہ تبدیلش کی جوئے خون باشد اگر بیلش کی

یااللہ! تیری قوت اتن بری ہے جس کے سامنے دنیا بھرکی قوتیں ہے حقیقت اور ہے معلوم ہوتی ہیں گویا ان کا کوئی وجود ہی نہیں تیج در تیج ہیں اس لئے فرمایا کہ میں جب تیری سبب سازی اور سبب سوزی کوسر ہا ہوں اس کا مراقبہ کرتا ہوں تو یوں لگتا ہے کہ میں کہیں سوفسطائی تو نہیں ہوں۔ سوفسطائی تو اس کو کہتے ہیں نا جو حقیقت کا مشر ہو مجھے بھی یہی وہم گزرتا ہے کہ دنیا بھرکی اشیاء اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ نہیں ہیں ان کا وجود محض نظر کا دھوکا ہے ، اسباب سے نظر اٹھ جائے اور مالک پر نظر رہے۔

اسباب كي مثالين:

اسباب كي مثاليس يول مجمين:

ىيلىمثال:

جیسے گارڈ کے ہاتھ میں جمنڈی ہوتی ہے وہ الل جمنڈی دکھاتا ہے تو گاڑی رک جاتی ہے اور ہری جمنڈی دکھاتا ہے تو گاڑی چلنے گئی ہے، اگر اس سے کوئی یہ سمجھے کہ گارڈ کے ہاتھ میں جو چھوٹا سا کپڑا ہے ای میں بیاڑ ہے کہ گاڑی کوردک لیتا ہے اور چلا دیتا ہے، الل کپڑا سامنے آتا ہے تو انجن کو ہر میک لگ جاتے ہیں اور وہ آگے چل نہیں سکتا پھر ہرا کپڑا سامنے آتا ہے تو انجن میں طاقت بھر جاتی ہے تو بہت تیزی سے چلئے لگتا ہے آگر کوئی یہ خیال کر بے تو ہتا ہے لوگ اسے احتی کہیں گے یانہیں ؟عقل مند پلے لگتا ہے آگر کوئی یہ خیال کر بے تو ہتا ہے لوگ اسے احتی کہیں گے یانہیں ؟عقل مند انسان تو ساری حقیقت جانتا ہے کہ اس الل یا سبز جھنڈی میں کچھ نہیں، اصل قصہ یہ

ہے کہ ریلوے دالوں کا یہ طے شدہ قانون ہے کہ گارڈ ہری جھنڈی دکھائے تو ڈرائیور
اس بات کا پابند ہے کہ گاڑی چلا دے اور جب لال جھنڈی دکھائے تو گاڑی روک
لے۔قانون کے تحت بیسب پچھ ہورہا ہے ورنہ جھنڈی ہیں تو پچھ نہیں رکھا، اس سے
بیسبتی عاصل کیا جائے کہ دنیا ہیں اسباب پر جونتائج مرتب ہوتے ہم دیکھ رہے ہیں
کہ کھانے ہے بھوک ختم ہو جاتی ہے پانی سے بیاس بھتی ہواد دواء سے صحت ہو
جاتی ہے۔ درحقیقت اللہ نے بیا کی قانون متعین کردیا ہے کہ ان اسباب کو جو استعال
کرے گا اس پر یہ تیجہ مرتب ہوگا خو دان اسباب میں پچھ نہیں رکھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بیہ
قانون بنا دیا ہے، ایک علامت رکھ دی ہے درنہ سب پچھ ای انظم الحاکمین کے قبضہ
میں ہے جو پچھ ہورہا ہے ای کے ظامت رکھ دی ہورہا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے نظر ہٹا
کرکوئی ان اسباب میں تا فیر بچھنے لگے تو یہ دہی احتی والی بات ہوگی جو کپڑے کے
کہوئی ان اسباب میں تا فیر بچھنے لگے تو یہ دہی احتی والی بات ہوگی جو کپڑے کے
کہوئی ان اسباب میں تا فیر بچھنے لگے تو یہ دہی احتی والی بات ہوگی جو کپڑے کے
کہوئی ان اسباب میں تا فیر بچھنے لگے تو یہ دہی احتی والی بات ہوگی جو کپڑے کے
کہوئی طافت بچھ دیا تھا۔

### دوسری مثال:

دوسری مثال قلم کی ہے قلم کا تب کے ہاتھ ہیں ہے وہ لکھ رہا ہے جس طرف چاہتا ہے گئم کا گرفتلف حروف اور الفاظ بنا تا ہے اسے و کھے کر شاید کوئی احمق بجھنے گئے کہ سیقلم کا کمال ہے کہ استے خوشما حروف لکھ رہا ہے گرعقل مند بجھتا ہے کہ قلم کا اس میں کوئی کمال نہیں بلکہ بیساری کار فر مائی اس قصنے والے کی ہے جس نے قلم پکڑا ہوا ہے اور جواسے حرکت دے رہا ہے آگر وہ چھوڑ دے تو قلم کسی کام کا نہیں ، ای طرح سجھیں کہ دنیا کے اسباب کی باگ ڈور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے وہ قلم کی طرح جدھر چاہیں ان کو گھما دیں جب چاہیں روک دیں جب چاہیں رواں کر دیں سب پچھان کے قبضہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل وکرم ہے کہ بیمثال عمو آ میرے ذبن میں رہتی ہے جتنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خول ساتھ ساتھ سوچتا ہوں کہ قلم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ میں دی کام کرتا ہوں ساتھ ساتھ سوچتا ہوں کہ قلم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ میں دینی کام کرتا ہوں ساتھ ساتھ سوچتا ہوں کہ قلم اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اللہ

تعالی مجھے یوں استعال کررہے ہیں جیسے لکھنے والاقلم کو استعال کرتا ہے، اس میں اپنا کوئی کمال نہیں کوئی افتیار نہیں جو پچھ ہان کی عنایت ہے۔

### تيىرى مثال:

اند ميرے مل كوئى چيوش دان مينے كر لے جارى ہے چوش سياه رنگ كى ہاس كے نظر نہيں آرہى داند سفيد ہے وہ نظر آرہا ہے، اگر كوئى ديكھنے والا يوں سجھ بيٹھے كه بيہ واند کا کمال ہے، وہ خود چلتا جارہا ہے تو بیاس کی حماقت ہوگی اسے یہی سمجھایا جائے گا کہ دانہ ہے جان چیز ہے خود حرکت نہیں کرسکتا ضرور کوئی جاندار چیز اسے تھینچ کر لے جا رہی ہےخواہ جمیں وہ نظر آئے یا نہ آئے ہبرحال اس کا یقین کرنا پڑے گا، بظاہر و یکھنے میں دانہ چل رہا ہے مرعقل مند سجھتا ہے کہ اس میں دانہ کا کوئی کمال نہیں۔اصل کمال جھوٹی سی چونٹی کا ہے، جواہے لیے جارہی ہے۔ گمراند چیرے کی وجہ ہے ہماری آنکھون سےمستورہاوراس میں بھی ہماری نظر کا قصور ہے چیونی کا تو قصور ہیں۔ چونچى مثال:

کہیں بندوق کی کولی آکر لگی، اگر کوئی یوں کے کہ بیخود اڑ کر آئی ہے پیچھے کسی ے اس کا کوئی تعلق نہیں نہ کسی نے نشانہ باندھانہ بندوق چلائی خود ہی کولی اڑی اور آكرنشانے يرلگ عن تو بتائي يد كہنے والا احتى كبلائے كا يانبيں؟ عقل مند كے لئے اس میں کوئی شک اور تر دد کی بات نہیں کہ گولی خود نہیں اڑسکتی بلکہ وہ جلانے والے کے تابع ہے، جب چلائے جس طرح چلائے جس پر چلائے ہر بات میں اس کے تابع ہے، بالکل یہی مثال دنیا کے اسہاب اور ذرائع کی ہے۔

عقل در اسباب می دارد نظر عشق محويد تو مسبب راتكر عقل کی نظر اسباب تک رہتی ہے کہ فلال چیز فلاں سبب سے پیدا ہوئی فلال

کام فلاں سبب کے نتیج میں ہوا مگرجس بندے کو اللہ تعالی کے ساتھ عشق و محبت کا تعلق ہووہ کہتا ہے نہیں اسباب میں کچھنہیں رکھا اسی کے حکم سے ہور ہا ہے۔ جو پچھ ہے وہ اسباب کے پیدا کرنے والے کے ہاتھ میں ہے آج دین کی دعوت دینے والے بھی اسباب برنظر رکھتے ہیں جومسلمان دنیوی کاموں میں سکے ہوئے ہیں، اسلام کا تقاضا تو بہی ہے کہان کی نظر بھی اسباب پر نہ رہے اللہ پر ہی رہے کیکن وہ اللہ کی بجائے اسباب برنظرر کھتے ہیں تو بیاس قدر تعجب کا مقام نہیں کہ بیاسباب میں مھنے ہوئے ہیں ان کا اوڑ ھنا بچھوٹا ہی دنیا ہے۔ تعجب تو ان لوگوں پر ہے جودین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور جن کے دعوے بھی بیہ ہیں کہ ہم دین کے خادم ہیں ہم دین کے لئے رات دن کام کر رہے ہیں مگر نظر پھر بھی اسباب بر مرکوز ہے اللہ بر نظر نہیں رکھتے ای اسباب برسی کا بتیجہ ہے کہ دین کے کاموں میں بھی ہے دینی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ جب مجمایا جاتا ہے تو جواب یہی ملتا ہے کہ پیغلط کام مصلحت کی غاطر کررے ہیں، اتن عقل بھی نہیں کہ مسلمان کی سب سے بردی مصلحت تو اللہ کو راضی کرنا ہے اس سے بری مصلحت اور کیا ہوسکتی ہے۔سوچے! جس کے قبضہ میں سب کھے ہے اس کے احکام کو پس پشت ڈال کراہے ناراض کرکے اس سے کیا لیس ہے؟ کیااس طریقے ہےاس کی مددآ سکتی ہے؟ اتنی ی عقل بھی نہیں۔

ما لک کی رضاسب سے مقدم:

سی نے بتایا کہ امریکہ میں ایک فخف لوگوں کو وقت بچانے کا مشورہ ویتا ہے اس فن کا بہت ماہر ہے۔ ہزاروں ڈالرفیس لے کر وقت دیتا ہے، پریشان حال لوگوں کی پوری کہانی سن کران کے حالات کا جائزہ لے کر آخر میں مشورہ دیتا ہے کہ اپنا نظم اوقات یوں ترتیب دیں اس طریقے سے وقت بچائیں، آج پوری دنیا میں دوڑ گئی ہوئی ہے ہوئے سے مرشخص اپنی جگہ سرگردان اور پریشان ہے وقت میں، مال میں، عمر میں الی بے ہوئی

برکتی آئی ہے جس نے ہر محض کو ہریشان اور فکر مند کر دیا ہے، میں اللہ کی قدرت برغور كرتا ہوں تو بردا تعجب ہوتا ہے ذرا سو چنے! رسول المدسلي الله عليه وسلم سے بردھ كر دنيا میں بھلاکون مشغول موسکتا ہے، آپ صلی الله علیہ وسلم کورات دن الله کا دین آ مے پہنچانے کی فکر اور دنیا میں اسے عام کرنے کی فکر لاحق تھی اس مقصد کے لئے بوے بوے مجاہدات کئے، بوی بوی قربانیاں دیں اللہ کے شمنوں کے ساتھ جہاد میں کس قدرمشغول رہتے تھے مروتت کی برکت ویکھئے احادیث میں ہے کہ بکری کا دودھ آپ صلی الله علیه وسلم خود دو بینے تھے اسینے دین کاموں سے اتنی فرصت آپ صلی الله علیه وسلم کول جاتی تقی ای طرح مجمی چند محابہ کے ساتھ بہاڑ پرتشریف لے جارہے ہیں مجمی محابہ کے ساتھ بیٹے خوش طبعی فرمارہے ہیں، یونبی الل خاند کے ساتھ ہنسی مزاح فرمارہے ہیں بھی صحابہ کے ساتھ فلال باغ میں تشریف لے میے جمعی کنویں کی منڈر ر بیٹے ہوئے محابہ کرام رضی اللہ تعالی عنبم کے ساتھ بے تکلفی سے تفتگوفر مارہے ہیں، ذراسو جنے! رسول الله صلى الله عليه وسلم كواس فتم كے ملكے تعليك كامول كى فرصت كيے ل جاتی تقی؟ جواب ایک بی ہے کہ بیسب کھھ اللہ تعالیٰ کا خاص فعنل وکرم تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وقت میں برکت تھی ہے سوچیں کہرسول الله صلی الله علیہ وسلم دنیا میں کتنا

ایک بد کروڑ حصہ کام کررہا ہوتو اس کے لئے فرصت نکالنامشکل ہے۔
اصل قصہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا
کے مطابق گزرتا تھا لا بعنی اور فعنول کوئی کا دور دور تک کوئی گزرنہ تھا بظاہر دیکھنے والوں
کو فارغ معلوم ہوتے محر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک مخلوق سے فارغ اپنے خالتی کے ساتھ مشغول تھا۔ ہر لمحد ترتی ہور بی تھی۔

بڑا کام کر محیے، یوری انسانی تاریخ میں اس کارنامہ کی نظیر نہیں ملتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم

جتنا كام كرناتو دركنار، آج أكر دنيايس كوئي فخص آب صلى الله عليه وسلم كے مقالبے ميں

اس مخص نے بتایا کہ امر ایکا ہے اس ماہر کامضمون میں نے کسی رسالہ میں پڑھا جو

ہزاروں ڈالر لے کرمشورہ دیتا ہے۔مضمون ای پر تھا کہ آپ اپنا وقت کیے بچائیں؟ اس نے لکھا کہ آپ پہلے اسنے کامول کی فہرست تیار کرلیں۔جو کام آپ روزانہ کرتے ہیں جن کی وجہ سے رات دن پریشان ہیں اور نیندنہیں آتی پہلے ان تمام کاموں کی ایک فہرست تیار کرلیں پھران کاموں کی تین قشمیں کریں، پہلی قشم میں صرف وہ کام ر میں جوان میں سب سے زیادہ اہم ہوں ان کو پہلے کریں پھران سے فرصت مل جائے تو دوسرے درجہ کے پھر فرصت مل جائے تو تنبسرے درجہ کے کام کریں، اگر سب سے اہم کام کرنے میں ہی سارا وقت صرف ہوجائے اور دوسرے تیسرے درجے کے كامول كے لئے فرصت ند ملے تو ان كوچھوڑ و يجئے ، پھرمثال بردى عجيب دى ، مثلا آپ مسی دفتر میں چیزاس ہیں تو آپ کا کام کیا ہوگا؟ صاحب کے کاغذات کی فائلیں وغیرہ درست کرکے رکھنا، انہیں ترتیب اور سلیقہ سے رکھنا، جب صاحب آ کر بیٹھیں تو ان کے سامنے رکھ دینا، پھر جھاڑ یو نچھ اور صفائی کا کام الیکن آپ نے ابھی بیکام شروع ہی كے تھے كدصاحب آ كے اور بيلے بى آ واز دى كديانى كا گلاس لاؤ۔ابكامول كى ترتیب کیا ہوگی کہ سب سے پہلے درجے میں صاحب کو یانی پلانا دوسرے درجہ میں فائلیں جوڑنا اور نیسرے درجے میں صفائی کرنا پیمثال دے کراس نے بتایا کہ کاموں میں ترتیب قائم کریں اور جو کام سب سے زیادہ اہم ہے اسے سب سے پہلے انجام دیں۔ان صاحب نے بیمضمون جب مجھے سنایا تو میں نے کہامضمون نگار ہےتو کا فر مرمعلوم ہوتا ہے کہ بیآج کل کے مسلمان سے زیادہ ہوشیار ہے اس میں عقل آج کل ا کے مسلمان سے زیادہ معلوم ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ سب کا موں سے زیادہ اہم کام مالك كوراضى ركھنا ہے بيكام سب سے مقدم ہواوركوئى كام ہوسكے يا ندہوسكے اس کے لئے فرصت ملے بیانہ ملے بہرصورت مالک کوراضی رکھنے کا کام سب سے مقدم ہے، پہلے صاحب کو یانی بلائے اس کو راضی کرے پھر کسی دوسرے کام میں ہاتھ ڈالے۔اللہ کرے کہ آج کے مسلمان کواس کا فرکی بات سے سبق مل جائے کہ سب سے اہم اور مقدم کام کون ساہے؟ ما لک کوراضی کرلو۔ سارے اسباب اس ما لک کے تابع ہیں ای کے قبضے میں ہیں۔ اس مثال میں غور کریں کہ ما لک نے پانی مانگا یہ ملازم پانی لینے چلا گیا یہ چھے فائلیں بھری پڑی ہیں پانی لاتے لاتے دیر ہوگی تو مالک برانہیں منائے گا اس سے ناراض نہیں ہوگا بلکہ یہی کہے گا کہ یہ میری خدمت میں مشغول تھا یہ ملازم بڑا اطاعت شعار اور خدمت گزار ہے فائلیں لانے میں دیر ہوگئی تو کیا ہوا بلکہ فائلوں کا کام کسی دوسرے سے بھی لے سکتا ہے کہ ملازم میرے لئے پانی لینے گیا ہوا فائلوں کا کام کسی دوسرے سے بھی لے سکتا ہے کہ ملازم میرے لئے پانی لینے گیا ہوا ہا کہ یہ یہ فائلوں کا کام کسی دوسرے سے بھی لے سکتا ہے کہ ملازم میرے لئے پانی لینے گیا ہوا مالک کوراضی کرتا ہے۔ مالک راضی ہوگیا تو سارے کام ٹھیک ہیں اور مالک ناراض میں الک کوراضی کرتا ہے۔ مالک راضی ہوگیا تو سارے کام ٹھیک ہیں اور مالک ناراض میتوسب کیا کرایا ضائع ہوجائے گا۔

# ديني جماعتيں حدود شريعت کي ڀابندر ہيں:

جود عزات دین کا کام کررہے ہیں ہے شک بہت اونچا مقصدہ بوے کام میں گئے ہوئے ہیں گران کے لئے بھی ضروری ہے کہ شری حدود کی پوری رعایت رکھیں، دین کی خدمت کریں گردین کے دائرے میں رہ کر۔ دین کی خدمت کے نام سے کوئی ناجائز کام نہ کریں مجبوب کی رضا سب سے مقدم ہے، رضائے محبوب کے سامنے کوئی مصلحت نہیں سب سے بردی مصلحت تو خود محبوب کی رضا ہے اس کے سامنے دنیا بجرکے مصالح ہے ہیں۔

دین کام کرنے والی چاروں جماعتوں کو بیاصول ہر وفت مدنظر رکھنا چاہئے اگر اس بڑمل کرلیں تو بیان کے حق میں قوت کی عمدہ دواء ہے بیعلاج بھی ہے اور طاقت کی دواء بھی اس لئے اس کی قدر کریں۔

### محبت خاموش نهيس بيشفيه دين:

الله كرے كم بات داول فيل اتر جائے جو يحد كبدر با مون ان حضرات كى خير

خواہی کی خاطر کہدر ہا ہوں جو مخص کسی ہے محبت کا دم بھرتا ہے مگر اس کے عیوب اور خامیوں پراس کومطلع نہیں کرتا نہ کسی قتم کی روک ٹوک کرتا ہے تو بیصاف اس چیز کی ولیل ہے کہ بید دوست کا خیر خواہ جیس، اس کے دل میں اسینے دوست کے لئے ورد نہیں۔اس کا ول ور دمحبت ہے۔خالی ہے۔اورجس کے دل میں در دمحبت ہو وہ خاموش نہیں بیٹھسکتا اسے آپ کتنا ہی خاموش کروائیں مگر وہ خاموش نہیں ہوسکتا کو یا یہ چیز اس كے كل سے باہر ہے۔ وہ بولنے يرمجبور ہے كى كا چھوٹا سا بجد بے بجھ آگ كى طرف لیک رہا ہے، کیا مال باپ بیمنظر برداشت کریں گے بچہ آگ میں کود جائے اور مال باپ دیکھتے رہیں کیا ایسا ہوسکتا ہے؟ تبھی نہیں وہ تو اپنی جان پر کھیل کر بھی بیجے کی جان بچائیں گے، بلکہ زبانی آواز دینے سے بچہ اگر باز نہ آیا تو سختی سے پکڑ کر پیچھے دھیل دیں گے بلکمکن ہےجلدی میں اسے دھکا دے کر پیچھے گرا دیں خواہ وہ زخمی ہی کیوں نہ ہو جائے زخی ہونے بربھی شکر ہی اداء کریں گے کہ زخم کی پروانہیں مرہم پی كرواليس مح مرشكر ہے كہ بجہ جلنے سے تو في كيا، اس كى جان تو محفوظ رہى۔حضرت مفتی محد شفیع صاحب رحمداللہ تعالی نے فرمایا کدان کا ایک بچدایک بارحیت پرچ حرکبر اس کی منڈر پر بیٹھ کیا اور یاؤں نیجے لئکا لئے۔فرمایا میں نے دیکھا تو جلدی جلدی حہت یر چڑھا پیچیے سے دبے یاؤں چلتے ہوئے اس کے قریب پہنیا اور پکڑ کر زور ے چیچے تھینچا۔ اس زور سے تھینچا کہ وہ پیچھے کو گرا اور چلا اٹھا، پیطریقہ کیوں اختیار فرمایا؟ اس کئے کہاہے اگر ذراسااحساس ہوجاتا کہ پیچھے ہے کوئی آ رہاہے تو اپنی جگہ سے بل جاتا اور ملتے ہی نیچے آگرتا جولوگ یہ کہتے ہیں کہ پچھانہ کہو، پچھ نہ کہو، پچھ نہ کہو بس چلنے دوگاڑی جیسے چل رہی ہے جوالی باتیں کرتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہان کے دلوں میں امت کوجہم سے بچانے کا در دہیں درد ہوتا تو وہ بھی خاموش نہ بیٹھنے دیتا چە جائىكە دوسرول كوغامۇش بىيھنے كامشورە دىي ـ

میرے اللہ کا مجھ پر کرم ہے جس نے مجھے ابیا درد مند دل عطاء فرمایا ہے جو

یے درد اے برگمان کچھ دیکھنے کی چیز مر ہوتی میں رکھ دیتا ترے آھے کلیجا چیر کر اپنا (اس سلسلہ بیس حضرت اقدس کا وعظ'' درد دل'' ادر رسالہ'' تنبیبہات'' ضرور پڑھیں۔ جامع) اللہ تعالی عمل کی توفق عطاء فرمائیں اسباب کی بجائے اپنی ذات پر کامل یقین عطاء فرمائیں۔

وصل اللهم وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العلمين.